

### بسم اللدائر حلن الرجيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله و على آلك و اصحابك يا حبيب الله

#### مقدمهازمصنف

بندہ تا چیز کو پچے عرصہ پہلے ایک رسالہ بنام نطق الھلا ل با رخ ولا والحبیب والوصال' اپندی مکتبہ فکرے آدی نے دیا تھا۔ میرے عزیز کے ذریعے موصول ہوا۔ جوان کو کسی دیو بندی مکتبہ فکرے آدی نے دیا تھا۔ میرے عزیز کورسالہ دینے کا مقصد میرتھا کہ بریلوی حضرات کی مسلمہ شخصیت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ الحسلوۃ والسلام کی تاریخ ولا وت 8 رقع الاول ہے جبکہ وصال شریف 12 رقع الاول ہے جبکہ وصال شریف 12 رقع الاول ہے تو چر بریلوی حضرات 12 رقع الاول کو میلا دکیوں مناتے ہیں؟ بندہ تا چیز نے اپنے عزیز سے رسالہ لیکراس کا مطالعہ کیا تو پعہ چلا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اصل رسالے کا موازنہ کرنے سے برسالہ چھچوایا گیا ہے۔ کیونکہ اصل رسالے سے اس تحریف صفرت احمد رضا خان فاضل بریلی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی وہی پچھوٹر مایا ہے جس پر الحمد بلہ بلوی حضرات خان فاضل بریلی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی وہی پچھوٹر مایا ہے جس پر الحمد بلہ بلوی حضرات کا تعامل ہے۔

عزیز نے فرمائش کی کہ اس کا تحریراً جواب تکھاجانا چاہیں۔ اگر چہ بند ؛ اپنی کم علمی سے
بخو بی آگاہ ہے ۔ لیکن پھر بھی مخالفین کے اس فتشا آگیز دھوکے کو رفع کرنے کے لیے اور عوام بیں
حقائق کو واضح کرنے کی غرض سے بندہ نے اس کا تحقیق جواب لکھنا شروع کر دیا اور حضور علیہ
الصلاق والسلام کی تاریخ ولا دت پر بتو فیق الہی سیر حاصل بحث کر کے بارہ رہجے الاول شریف، کو
حضور علیہ الصلاق والسلام کا بینم ولا دت ہونا ٹابت کیا ہے جوا کیک منصف مزاج مسلمان کے لیے
کانی وشانی ہے۔

اس رسالہ کو لکھنے میں ، میں نے حضرت علامہ مفتی ٹھر اشرف القاوری صاحب کے

## انتساب

یں اپنی اس ادنی کی کاوش کا انتشاب صفورخواجہ خواجہ گان، تمع محفل چشتیاں صفورخواجہ خواجہ گان، تمع محفل چشتیاں حضور شخ الاسلام والمسلمین بحرالعشق والیقین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رضی اللہ عنہ اورامام اہلسنت ، مجددوین وملت ، شخ الاسلام ، امام العاشقین الشرعتہ الشاہ احمد رضا خان قا دری برکائی رضی اللہ عنہ کافران کی افران کرتا ہوں جن کی ایمان افروز ظاہری اور ہا طنی تعلیمات ہوئے ہیں۔ روانش اور دیگر بدنہ ہوں کے شیطانی چتھوں سے خودکو بچائے ہوئے ہیں۔ ایسی تعلیمات جو ہمیں جادہ حق طریق اہلسنت پرگامزن دیکے ہوئے ہیں۔ ایسی تعلیمات جو ہمیں جادہ حق طریق اہلسنت پرگامزن دیکے ہوئے ہیں۔

خادم العلم والعلمهاء مجمد اسدالله الحميدي المعظمي (مصنف) خادم العلم والعلمهاء دُّاكثر حافظ بشيراحمه نُور (معاون تحقيق) TO

|      | 4 4 5 |  |
|------|-------|--|
| 3000 | かな    |  |
| ,    | 16 14 |  |

|        | n n                                       |        |
|--------|-------------------------------------------|--------|
| مؤتمر  | تغصيل                                     | ببرشار |
| 3 ——   | مقدمهازمصنف                               | -1     |
| 6      | مية المعزوذ ي الجلال مية                  | -2     |
| 6-     | سوال جواب                                 | -3     |
| 6      | ملفوظ اعلى حضرت عليدالرحمدا ورشعر         | -4     |
| 7      | اصل رساله کی عبارت                        | -5     |
| 10     | مخرف کی تحریف                             | -6     |
| 11     | تاریخ ولادت شریفت محقیق کے آئیے میں       | -7     |
| 11     | كتب علائے اسلام                           | -8     |
| 15     | ويركب يرت                                 | -9     |
| 15     | علماء الل سنتُ برصفيراور تاريخ يوم ولا دت | -10    |
| 20     | 12 رقيح الاول اورا كايرين ويويند          | -11    |
| 24     | علاء دیوبندی کے ناموں کی اجمالی فیرست     | -12    |
| 25     | علماءغير مقلدين اورتاريخ ولاوت شريفه      | -13    |
| 26     | الل تشيخ أور 12 رئة الأول شريف            | -14    |
| 26 ——— | كتب عامه اور 12 رئ الاول شريف             | -15    |
| 36     | ضروري انتاه                               | -16    |
| 36     | كتب نصاب اور 12 رئي الاول شريف            | -17    |
| 39-    | چندانگریزی کتب                            | -18    |
| 40     | ميزان كتب                                 | -19    |
| 40     | اعتراضات اورجوابات                        | -20    |
| 46     | نبایت ضروری اعتباه                        | -21    |
| 47     | المناز                                    | -22    |
|        |                                           |        |

رسالے''بارہ رقیج الاول میلا دالنبی تقطیعہ یا وصال النبی تقلیعہ'' ادر جناب سلیم النبی طالب النوری صاحب کے رسالہ'' بارہ رقیج الاول ایک شخیق ،ایک جائزہ'' سے خاصی مدد کی ہے۔اللہ انہیں جزائے خیرعطافر مائے۔

اللہ تعالیٰ بندہ احقر کی اس کا وش کو تبولیت کا شرف عطافر مائے اور اس رسالہ کی مدد ہے گراہوں کی ہدایت کا سمامان کرے اور اہلسنت و جماعت کے عقائد کو مزید تقویت عطافر مائے اور اپنے فضل سے محرسطور (مصنف) کے ظاہری و پوشیدہ گنا ہوں سے درگز رفر مائے اور اپنے حبیب محرستان کے مبارک وسیلہ سے حالت ایمان پرموت سے ہمکنار فرمائے۔

آمين بجاه سيدالانبياء والمسلين والتي

احترالانام محداسدالله الحميدى المعظمى البيك الفخيك 27 صفر المظفر 1432 هـ بمطابق مكم فرورى 2011 م

اظهار كياغم پروري كا حكم شريعت نبيس ويتي" ( ملفوظات حصه دوم ص 202 مطبوعه اكبريك سيلز لا مور 2007) اورخودامام المسدت اعلى حضرت عليدالرحمداج نعتيد كلام كي مجموعة حداكل بخشش ميل فرمات بي

باربویں کے جاند کا جراہے مجدہ نور کا باره برجول سے جھاایک اک تاره لوركا ( صدائق بخشش صدووم ص 2 بشير برادرز لا مور )

مندرجه بالالمفوظ شريف اورآب ك شعرت باجلاكه اعلى حضرت بريلوى رحمة الله عليدك نزديك حضور كى تارىخ ولاوت شريف 12رق الاول شريف ى تقى ندكه 8رق الاول شريف.

اسی طرح دونوں حضرات، جن کی جانب مذکورہ رسالے کی نقلہ یم وتخ تنج کا انتساب کیا گیا

ہے کے زود یک مجی 12 رکھ الاول شریف عی ایم ولادت پاک ہے۔

دراصل ندکورہ رسالہ اعلی حضرت احدرضا خان صاحب بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کے رسالے ے کئی عبارات کوکاٹ چھان کر اور تریف کر کے چھایا گیا ہے اور کسی مکتبہ کا چھیا ہوانیس ہے کسی بد ند بب نے اصل رسالے میں خوب تر یف کر کے اپنا مقصد پورا کرنے کی کوشش کی ہے اور رسالہ چھاپ کر سد حساد معنی معزات کودموکددے کرائی آخرت جاہ کرنے کا سامان کیا ہے۔ ایسا کرنے والے نے اعلیٰ حضرت اور دونوں حضرات جناب مسعود احمد اور جلال الدین قادری صاحب پر افتر اربا عمرها ب اورتم يف شده رساليس 8 تاريخ كويوم ميلا وشريف بناكريش كياب-انشاه الله تعالى وه محرف جوكوني بھی ہے دنیااور آخرے میں ذکیل ورسواہوگا اور اپنے اس بے بودہ کرتوت کی سز اپائےگا۔

بيد ساله " نطق العلال بأرخ ولا دالحبيب والوصال" قاوي رضوبيشريف كي جلد تمبر 26 مطبوعد رضافا و تذیشن او ہاری گیٹ لا ہور میں موجود ہے جس کو پڑھ کر ہر منصف اور تنظمند پر بید بات واضح ہوجائے کی کہ احمد رضا خان علید الرحمد الرحمان کے نزدیکے 12 رہے الاول شریف بی تاریخ میلاشریف ہاور رہ بھی واضح ہوگا کہ فدکورہ جعلی رسالے میں کس قد رقع بیف کر کے اصل مقصد کو چھپایا گیا ہے۔ہم یہاں رسالے کا وہ حصہ نقل کرتے ہیں جس ش تحریف کرنے کے بعد محرف نے 8 رہے الاول کو اعلیٰ حفرت كالمحقيق كرمطابق تاريخ ميلاوشريف قرارويا بهاعلى حفرت تحريفرمات جي-

"فائده: ماكل في يبال تاريخ بيسوال ندكياس بين اتوال بهت عقلف بين ووء آميد، وى، باره، ستره ، افغاره ، بائيس سات قول بين مرافهر واكثر و ماخوذ ومعتبر بارهوي ب مدمعظمه ش جيشهاى تاريٌّ مكان مولداقدس كى زيارت كرت يريك ما في المواهب والمدارج (ترجمد: جيما كم واحب الدنسياور مدارج المدوة من ب)اورخاص اى مكان جنت نشان ميس اى تاريخ مجلس ميلا ومقدى موتى ب-

بم الشاار حن الرحم

منة المعز و ذي الجلال في تحقيق رسالة نطق الهلال (رسال تعلق الهدال كي تحقيق كيار عص عوت ويد والاور بزركي والحكا حسان)

موال: ایک رساله "فطق الهلال با رخ ولاد الهیب والوصال" جوی رضوی کتب خاندگشن حیات كالونى فيمل آباد سے چھا ہے۔اس كے مولف احدرضا خان صاحب بريلوى بين اس كى تقديم پروفيسر مسودا جرصاحب نے لکھی جبکداس کی تخ تے جلال الدین قادری صاحب نے کی ہے۔اس رمالے کے ص 4 اور ص 12 پر احمد رضا خان صاحب كي تحقيق ك مطابق 8 رقة الاول حضور عليه السلام كى تاريخ والدت ہے جیکہ ص 8 اور 13 پر انہی کے مطابق وصال شریف 12 رکھ الاول کو بنتا ہے لیکن بریلوی حضرات ميلادشريف 12رق الاول كوكرتي بين جوكدا حدرضا خان صاحب يمطابق ني پاك عليه السلام كوصال شريف كاون ب\_ بتاية بريلوى حفرات احدرضا خان صاحب كالخقيق برعمل كرت بوئ 8ر الاول كوميلا وشريف كيول تيس كرت اور 12 رق الاول كوكول كرت بين؟

سائل: ایک دیوبندی

جواب: بم الشارط الرجم: المصدلله الذي جعل النيوين لتعين الايام برويت العينين والصلوة و السلام على سيد الثقلين من ولديوم الاثنين الثاني عشر من شهد دبيع المنوّدُ (سبتريش الله كي بي جم في مورج اور چا تذكويدا كيا تاكم الكون ے ان کود مچھ کرداوں کا تھین کیا جائے اور درودوسلام ہودونوں جہانوں کے سردار پرجن کی والادت 12 ر النالوركوير كون مونى امابعد إ

قد كوره رساله ين جوتاريخ يوم ميلاوى ثابت كي تني بوه بركز اعلى حضرت امام احمد رضاخان بریلوی رحمتدالله علیہ نے اختیار تبیس فرمائی ہاور نداس برآپ کاتعمل اور ندبی ان کی تحقیق کے مطابق حضور عليه الصلوة والسلام كابوم ولا دت 8 رقيع الاول ب احمد رضا خان صاحب رحمة الله عليه ك ملفوظات شريف م 202 پر آپ عليد الرحم كا ارثاد لكها ب جو آپ نے محرم كى باك بيل رفت آنے كے بارے مِن ارشادفر مایا ہے۔

ارشادا رفت آئے شرح تیں باقی رفضہ کی حالت بنانا جا ترتیس کر من تشب بقوم فهو منهم فيزق بحانه، فانتول علان كوفر مايا ورمسيت رصر كالعم دياب في الله ك ولاوت 12رق الاول شريف يوم دوشنيركو باوراى من وفات شريف بوق أئمر في ومرت كا اور شك تبين كر تلقى امت بالقول كيلي شان عظيم برسول الله علي فرمات بين

الفطريوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس رواه الترمذَى عن ام المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها بسند صحيح

المقوضيين المستديد وسلى التركيف في الترجيد الفطراس دن ہے جس دن لوگ عيد كريں اور عيد الاسخى اس روز ہے۔ در رسول الشفط في مات اللہ عند اللہ عنداللہ عند اللہ عنداللہ عند اللہ عنداللہ عنداللہ

きいこしらり

فطر كم يوم تفطرون و اضحاكم يوم تضحون رواه ابو داؤد و البيهقي في السنن عن ابى هريره رضى الله تعالىٰ عنه بسند صحيح و رواه الترمذي و حسنه فزادفي اوله "الصوم يوم تصومون و الفطر الحديث و ارسله الشافعي في مسنده

لاجرم عيرميلا دوالا بحى كرحيداكبرتول عمل جمهوم ملين بى كرمطابق بهتر ب في العمل المعربين عن كرمطابق بهتر ب في ا العمل ما عليه العمل (بهترين ومناسب ترين عمل وبى ب جس پرجو دسلمانوں كاعمل ب-ت) بي بان سائل يس كلام جمل اور تفصيل كي دومراكل والله تعدالي اعدام بالصواب و اليه المدجع و الماآب)

( فمَّادى رضوييم 414 تا 414 جلد 26 مطبوعه رضافا وَثَرْيَثُن لا مور )

علامة قطاني اورقاش زرقاني قرمات ين:

المشهوراته صلى الله تعالى عليه وسلم ولد يوم الاثنين ثانى عشر ربيع الاول و هو قول محمد بن اسحاق امام المغازى وغيره

ترجمہ: مشہوریہ ہے کہ حضورانور بھی بارہ رہے الاول بروز پیرکو پیدا ہوئے امام المغازی محمد ابن استعاق وغیرہ کا بجی قول ہے۔ ت)

شرق مواحب على الماماين كيرے ب

هو العشهور عند الجمهور هوالذي عليه العمل

تحد جميد كورك يك مثيور ب- - ) شرح عربيش ب ( يكي مشيور ب اوراى يرعل

وان كان اكثر المحدثين و المؤرخين على ثمان خلون و عليه اجمع اهل زيجات و المقاره ابين حزم و الحميدى و روى عن ابن عباس و جبير بن مطعم رضى الله تعلى عنهم و بالاول صدر مغلطائى و اعتمده الذهبى فى تهذيب التهذيب تبعا للمذى و حكم المشهور بقيل و صحح الدمياطى عشرا خلت اقول و حاسبنا فوجدنا غربة المصحرم الوسطية عام ولا دته صلى الله تعالى عليه وسلم يوم التحميس فكانت غرة شهر الولادة الكريمة الوسطية يوم الاحد و الهلالية يوم الاثنين فكان يوم الاثنين الثامن من الشهر ولذا اجمع عليه اصحاب الزيج و مجرد ملاحظة الغربة الوسطية يظهراستحالة سائرا لا قوال ماخلا المطرفين و العلم بالحق عند مقلب العله بن

ترجد: اگرچراکشر محدثین و مورفین کا نظریہ ہے کہ ولادت باسعادت آئھ تاریخ کو بوئی اھل نہ تھات گائی پر ایھائی ہے۔ کہ ولادت باسعادت آئھ تاریخ کو بوئی اھل نہ تھات گائی پر ایھائی ہے تو اور این عباس اور جربن مطعم رضی الشرخیم ہے۔ محل موٹ الشرخیم محل موٹ الشرخیم محمد موٹ اللہ تبدیل کے موٹ محمد موٹ اللہ تبدیل کے موٹ محمد موٹ اللہ اور امام ذہبی نے ندی کی بیروی کرتے ہوئے تر الدی اللہ تبدیل اللہ موٹ کی موٹ موٹ کی موٹ کو موٹ کی اور کی اللہ موٹ کی موٹ کی

﴿ تاريخُ ولا وت شريفة تحقيق كي كين مين

اب ہم بتو نیق الی قار کین کی خدمت بیس علائے اسلام کی ان متعداور قابل احتبار کتب کے حوالہ جات پیش کرتے ہی جن بیس بوی تحقیق کے بعد 12 رہے الا ول کوئی تاریخ بوم ولا وت شریف قرار دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں دیو بندی مکتبہ فکر کے متند ومعتر زبی پیشواؤں کی متند کتابوں ہے بھی یہ بات دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں دیو بندی مکتبہ فکر کے متند واضح ) ہوجائے گی کہ خود دیو بندیوں کے اکابرین کے اظہر من احتمس (بیعنی دو پہر کے سوریح کی طرح واضح ) ہوجائے گی کہ خود دیو بندیوں کے اکابرین کے نزدیک بھی حضور علیہ العملام کی ولا دت 12 رہے الاول شریف ہے۔ اور پھر چند حوالے غیر مقلدین کے متند علاء کی کتابوں ہے بھی پیش کیے جا کیں گے جن میں انہوں نے 12 رہے الاول شریف کوئی ولا دت کا دن تا الاول شریف

الم كتب على المام اورتاريخ ولادت مصطفي عليه التحية والثناء كم

- سيرت ابن اسحاق عليه الرحمه بحواله الوفا (التوفى 151 هـ)

ولمد رسول الله شَنْ الله شَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ عَشْرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول ترجمه: "رسول الله صلى الله عليدة آلدو كلم كى ولاوت شريفه بروز بيرباره رقط الاول كوعام الفيل بيل بهونك \_ (ايوالقرح عبدالرحمن بن على الجوزى الوقايا حوال المصطفى علي مع 80 دارالكتب العلميد بيروت لبنان)

2- سيرت ابن بشام عليه الرحم (التونى 213هـ)
 ولد رسول الله عَلَيْكُ يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول عام الفيل

ترجمه: "درسول الله صلى الشعليدة لدوسلم بيرك دن 12 رقيع الاول كوعام القبل بين بيدا موسية" (الدهم عبد الما لك بن بشام عليه الرحمة المسيرة المنوة عن 107 مجلد 1 مكتبة معروفي كأني ردة كوئف

3- تارخُ الام واللوك" تارخُ طيرى" (التونى 310هـ)

ولد رسول الله عُلِيَّة يوم الاثنين عام الفيل لا ثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول

ترجمہ: "درسول الشطلی الشعلیہ وآلہ وسلم پیر کے دن 12 رکھے الاول کو عام الفیل بیس پیدا ہوئے" (ابوجعفر محد ابن جربر طبری علیہ الرحمہ ص 125 ، جلد 2 ، وارا لکتب العلمیہ ، بیروت، لبنان 1407ھ)

ولد رسول الله عليه عليه عليه الاثنين عام الفيل لا ثنتى عشرة ليلة مضت من شهر

﴿ محرف كى اعلى حفزت عليه الرحمه كرساله مين تريف ♦

اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا جواب جو کہ مہینہ کے بارے بیس تھااس بیس'' فائدہ'' کے طور پر تاریخ کی بھی آپ نے نہایت عالمانہ اور محققانہ انداز بیس وضاحت فریادی ۔ جبکہ نہ کورہ جعلی رسائے کے ص 4 اور ص 12 پرآٹھ تاریخ کو بوم میلا وشریف ٹابت کرنے کے لیے محرف نے بالٹر تیب

موال نمبر 6 کونی تاریخ تھی؟ قائم کیا اور'' فائدہ'' میں سے چندعبارات اپنے مقصد براری کے لیے لکھ لیں اور پاتی حقیق مقصد واضح کرنے والامواد صدف کردیا۔

ای طرح ص 412 پردان کان اکشر السحد شین کالفاظ جوبی قابت کرتے ہیں کہ اگر چہالیا اکثر محد شین کے الفاظ جوبی قابت کرتے ہیں کہ اگر چہالیا اکثر محد شین کہتے ہیں کی دوئے بعد از ان لگا تارقر بیا 9 سطور کو حذف کیا جن کے اندر لفظ 'اقول' سے احمد رضا خاں صاحب علیہ الرحمہ کا پہلی عبارت سے رجوع داشتے ہوتا تھا جتی کہ اهل زیجات کے آٹھ تاریخ پراجماع کی وجہ بیان کرنے کے بعد اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ان الفاظ سے ان کا روفر مایا: ''محق غرہ وسطیہ کود یکھنے سے طرفین کے علاوہ متمام اقوال کا محال ہوتا تا ہے''

بعد از ال خان صاحب عليه رحمة الرحمان ان ماہرين فلكيات كى تحقيق غير معتر ہوئے كے بارے ش كلمة بين "اورحق كاعلم شب وروز كے بدلنے والے كے ياس ہے"

پھرتلقی امت بالقول کی اہمیت کو واضح فرماتے ہیں۔ محرف نے رسالہ فدکورہ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی عبارت کو چھپایا تی چھپایا ساتھ میں ظالم نے وواحادیث پاک کو بھی چھپا کرا ہے حبث باطن کو ظاہر کردیا۔

تاہم فاضل پریلی علیہ الرحمۃ نے دوفراشن مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء سے ثابت کیا کہ 12راجے الاول شریف ہی تاریخ میلا دشریف تھی ہرتی ہے جیسا کہ آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 'لا جرم عیدمیلا دولا بھی عید اکبر ہے تول وعمل جمہور مسلمین ہی کے مطابق بہتر ہے'' (ص 414 رسالہ'' نطق المحلال با رخ ولا د الحبیب والوصال)

لبذا تمام تن پر بلوی حضرات بحمدہ تعالی بالکل اعلی حضرت علیدالرحمة کی تحقیق جو بالکل شرعی قواعد کی روثنی بیس کی گئی ہے پڑھل کر کے 12 رقتے الاول کوعید میلا دالنبی سلی اللہ علیدوآلہ وسلم جوش وخروش سے مناتے میں جبکہ مخالفین خود اپنے ول جلاتے ہیں اور سنی عوام کو اس سعادت سے محروم رکھنے کے لیے جبور نے جال بچھاتے ہیں۔

والمشوران ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول و هول قول ابن اسحاق وغيره

"اورمشهوريب كد بلاشبرآ ب صلى الله عليه وآله وسلم بروزيير 12 رق الاول كو پيدا موت :27 اور سیابن اسحاق وغیرہ کا تول ہے''

(نورالدين بن سلطان ملاعلى القارى عليدالرحم ص 96 طبح كمدالمكرّمه)

محررسول الله (لايراييم العرجون) -10

ان محمد عليه السلام ولد يوم الاثنين لا ثنتي عشرة ليله مضت من شهر ربيع الاول

" بي شك مح صلى الله عليه وآله وسلم بروز وير 12 رقع الاول كو بديدا موت " :27 (محرالصادق ايراتيم عرجون ص102، جلد1)

جية الله على العالمين للنبها في عليه الرحمه (التوفى 1350هـ) -11

المشهور الذي عليه الجمهورانه منافه ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول و هو قول ابن اسحق وغيره و اما عام ولادته من فالا كثرون على انه عام الفيل و المشهور انه عُنَالِه ولد بعد الفيل بخمسين يوما

ترجمه: "اورمشهوربيب جس يرجمهورب كرآب صلى الشعليه وآلدوسلم بروز وير 14 رق الاول كو پیدا ہوئے اور بیابن اسحاق کا قول ہےاور جوآ پ صلی الله علیدوآ لدوملم کی ولا وت کا سال ہے تو اکثریت اس طرف ہے کہ وہ عام الفیل ہے اور مشہور بیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم عام الفیل کے پچاس روز بعد پیدا ہوئے۔

(يوسف بن اساعيل النبهاني عليه الرحمة ص 231، جلد 1، المكتبه الثورية الرضوية فيمل آباد) ما قبت بالنة عبدالحق د بلوى عليه الرحمه (التوفي 1052هـ)

اتفقوا على انه ولديوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول

"سبعلاء كاس بات براتفاق بركمة بعليه الصلوة والسلام 12 رقيح الاول كو بيدا موت ( في عبد الحق محدث والوى عليد الرحم ما حبت بالندص 31 وارلاشاعت كراجي )

13- أورالا بصار تلحى عليدالرحمه

ولدرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة عند طلوع الفجريوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول

ربيع الاول

"رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم ويرك ون 12 رقيج الاول كوعام الفيل بيس بيدا موع" (ابوالحبين على بن مح الماوردي عليه الرحمة، ص 192 ، دارا لكتاب العربي ، بيروت لبنان)

المتدرك للحا كم على اليحسين (التوني 405هـ)

عن ابن عباس رضى الله عنهما ولد النبي سُهُم عام الفيل لا ثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الاول

" حضرت عبدالله این عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ ٹبی کریم صلی الله عليه وآله وسلم عام الفيل ش 12ر الح الاول كويدا موسك

(ابوعبدالله محرين عبدالله الحاكم عليه الرحم ص 603، جلد 2، دارالفكر، بيروت، لبنان)

عيون الاثرلا لي الفتح الا على عليه الرحمه (التوفى 734هـ)

ولد سيدنا و نبينا محمد رسول الله بنات يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل قيل بعد الفيل بخمسين يوماً

مارے آ قااور مارے نی محدرسول الله صلى الله عليه وآلدوسلم 12 رج الاول كو يرك دن عام الفيل مي پيدا ہوئے۔ كها كيا ب كرآ پ كى ولا دت واقعه فيل كے پچاس روز بعد ہوئى۔

(حافظ فتح الدين ابوالفتح مجمد الشافعي عليه الرحمه، ص 33 ، جلد 1 ، دار القلم، بيروت)

تاريخ ابن خلدون (التوني 808هـ)

ولد رسول الله عَلَيْ عام الفيل لا ثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول لاربعين سنة من ملك كسرى النوشيروان -

"رسول الله كى ولاوت شريفه عام الفيل ش 12 رتيج الاول كو موتى - بير بادشاه كسرى نوشروال كى حكومت كاج اليسوال سال تفا\_

(ابوز پدعبدالرحمٰن بن مجمد المعروف ابن خلدون عليه الرحمه ص 394، جلد 2)

ميرت ابن خلدون (التوفى 808هـ)

مرت عبارته قبل

رجمہ: ان ک عبارت اور گزر چی ہے

(ابوز يدعبدالرحمُن بن محد المعروف ابن غلدون عليه الرحمة ص 81، مكتبه المعارف الرياض) 9- الموردالروى في مولد الني لملاعلى قارى عليه الرحمه (التوني 1014هـ)

= LS 13/16(8 121) ( في عبد الحق محدث و الوى عليه الرحم ص 18 ، جلد 2 طبع شده مكتبها صرى مندوستان )

# ☆でえてデリスンか

السيرت الحلبية لابن برهان الدين الحلبي ص 93 ، جلد 1 ، طبع بيررت -18

الزرقاني على المواهب ص 132، جلد 1 ، طبع بيروت -19

بلوغ الاماني شرح الفتح الرباني ص 189، جلد 2 مطبوعه بيروت -20

تاريخ الخميس ص 196طبع بيروت 21

البدايه و النهايه لابن كثير ص 260، جلد 2 مطبوعه بيروت -22

بيان الميلاد النبوى لابن جوزى ص 50، طبع بيروت -23

فتح الباري شرح البخاري لابن حجرالعسقلاني ص 130، جلد 8 طبع لاهور -24

فقيهه السنة ص 60( دارالحيا التراث العرط) -25

كتاب اللطائف لابن رجبُ الحنبلي بحواله حجة الله على العالمين ص -26 230 (عليهم الرحمة)

# ﴿ برصغیر پاک و مند کے علمائے اہلسنت اور تاری کے ایم ولا دت مصطفیٰ علیہ التحیة والثناء ٢٠٠٠

اب ہم قارئین گرامی کی خدمت بیس برصغیریاک وہند کے علائے اہل سنت و جماعت جنہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی علیہ الرحمہ کی نسبت سے بریلوی علاء کہا جاتا ہے کی کتب سے واضح كريں مح كە يرصفيرياك وہند كے اہل سنت وجهاعت كے علمائے كرام بھى بلاا ختلاف اس بات پر متفق بين كد 12 رئي الاول شريف بى حضور رحمت للعالمين صلى الله عليه وآلدوسكم كى ونيا مين تشريف آورى كا

سرورالقلوب بذكرالحوب (مولانافقي على خان عليالرحم) والداعلى حضرت فاضل بريلي عليه الرحمدامام المحكلمين مولانا شاه لتى على خان بريلوى عليه الرحمه 12 رئي الاول كوسرور كائنات فخر موجودات حصرت محر مصطفى ، اجر مجتنى عليه التحسيد والمثناء كاليم " في اكرم صلى الشعليدة لدوسكم مكه مكرمه مين طلوع فجرك وقت ويرك روز 12 رز الاول كو "2 x1x

(علامه حن موسم لمني أورالا بصارعا بدارجمة ص 13، برحاشيد اسعاف الراغبين ص 9) العمة الكبرى لا بن جرافيتي (التوفي 909هـ) 14

وكان مولده ليلة الاثنين لا ثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول

" آپ صلى الله عليه وآله وملم كايوم ميلا دويركادن اور 12 رفيح الاول شريف ب : 2.7 (شهاب الدين احدين جراهيتي الشافعي عليدالرحمه، ص 20 قادري كتب خاندسيالكوث

الثاريخ الاسلاى لابراتيم الشريقي -15

ولد النبي محمد عليه بمكة يوم ١٢ ربيع الاول من عام الفيل الموافق سنة ٧١ م " في باك محمصلى الشعليدوآ لدو ملم مكه يس 12 رقي الاول كوعام الفيل مين بمطابق 571ء : 3.7 يدا بوك

(ايراتيم الشريقي ،التاريخ الاسلامي ص35 الميز ان ناشران وتاجران كتب لا مور) معارج المنبوة للحروى عليه الرحمه (التوني 907هـ) 16

درماه ربيع الاول آنحضرت شَارَات مَارَات ماروجود آمدو بيشتر برآنند كه روز دواز دهم

ماه رقي الاول يس آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى ولادت پاك موئى اوراكش كے مطابق Jet 12 5 10 10 10

پر کھے ہیں

هس بنائے کار بروایات جمهور است که روز دو شنبه یا شب دو شنبه دو از دهم ربيع الاول در عام الفيل

وبيع الدول عام الفيل بنآب مرايات جمهور كمطابق بيركادن يارات 12رائ الاول عام الفيل بنآب (مين الدين كاشتى الحر وى عليد الرحم ص 37، جلد 1، مكتبة وربيد ضويد لا جور ركن دوم ص 84، جلد (7.72

مدارج المعوة عبدالحق وبلوى عليه الرحمه (المتوفى 1052هـ) مشهوراً نست كه درريخ الاول بودو بعض علماء دعوى النَّاق بري تولُّ نموده ودواز دهم ريخ الاول بود مشہور سے ہے کہ مہیندر تج الاول کا تھا اور 12 تاریخ تھی جس پر کہ بعض علماء نے اتفاق (

صدرالافاضل فرمات بي-

"12 روج الاول وصح صادق كوفت مكه كرمه يل آب كى ولاوت مولى"

(اليم الدين مرادة بادى تيركات صدرالا فاصل ص199 مرتبه مين الدين واداعظم الابور)

رسائل کاهی (سیدارشدسعیدکاهی)

وه مرفر ماتے ہیں

آج رہے الاول کی 12 تاریخ ہے بہایک مقدس اور میارک ون ہے آج کے روز سیدالانبیاء

جناب احریجتنی حضرت محمصطفی علی اس کلشن استی میں جلوہ گر ہوئے۔

(سدارشدمعدكاهي\_رسائل كاهمي ص2)

過じりしかいかか

علامة وربخش توكلي رقم فرمات إلى

" حضور اقدى الله الله الله الله والله والمنبير كرون فجر كرونت البحى ستاري أسان برنظر آ

رے تے پراہوۓ"

(نور بخش توكى - بيرت رسول عرف الله في 430)

ذَكر الحسين في سيرت النبي الاثين (علامة شفيع او كا ژوي عليه الرحمه)

حضرت علامه شفیج او کا ژوی علیه الرحمه فر ماتے ہیں۔

" بلاشير حضورا كرم الله كامقام ولا دت مكرم عظم باورابل مكه كافديم زماند برسال 12 ریج الاول کو جائے ولا دت پر حاضر ہونا اور میلا دشریف پڑھنا اس کی روشن دلیل ہے کہ آپ کی تاریخ ولاوت 12ريج الاول ي-

( فشفع او کا ژوی ص 116 ، ذکرالحسین فی سیرت النبی الابین )

فأوى مهربين بيرمهر على شاه عليد الرحمد 12 روية الاول ومضوع الله كي آمد كي خوشي ش ميلاد

اور جلوس كرنے كے جواز كا نتوى ارشاد فرماتے ہيں (جس سے يوم ولا دت 12ر رفتح الاول كومونا ماخوذ ہے)

( پیرمبرعلی شاه صاحب رحمته الله علیه به فرقا و کامهریین 10 گولز اشریف اسلام آباد)

جنتی زیور (عبدالمصطفی اعظمی) -10

حضرت علامدعبد المصطفى اعظمى صاحب بهى انى كتاب بنتى زيوريس آب عليد السلام كى

ولاوت مباركه كاون 12 رئح الاول شريف عي قراردية إلى-

(جنتى زيورس 473 فريد بك شال ـ لا مور)

ولاوت قراروية بين-

(تقى على خان بريلوى عليه الرحمة ،مرور القلوب،بذكر الحوب، من 11، شير براورز - لامور)

نطق الهلال بأرخ ولا دالحبيب الوصال (امام ابل سنت مجدودين وطت اعلى حضرت بريلوي

اعلى حضرت امام المسدت احمد رضاخان فاضل بريلي رحمته الشعليه 12 رقي الاول كوجهور ك مطابق يوم ميلا وشريف قراروية بين -آپ عليه الرحمه فرمات بين

"اشهروا كثرو ماخوذ ومعتر بارهوي ب مكم معظمه بين اى تاريخ مكان مولدا قدس كى زيارت

مجراعلى حفرت فاصل يريلي عليدالرحمة فرمات بين

"لا جرم عيدميلا دوالا بھي كرعيدا كبرب قول وهل جبور ملين كرى مطابق بهتر ب فسما و فق العمل ماعليه العمل (ببترين ومناسبترين عمل وي بجس يرجم ورسلمانون كاعمل ب)" (رساله فد كوره ص 411، 416 از قما وي رضوبيش يف جلد 26 مطبوعه رضا فا وَيَرْيَشْ لا مور)

عيم الامت مفتى احمه يارخان تعيى رحمة الله عليه (اسلامي زندگي)

عيم الامت عليه الرحمة فرمات بين

" رق الاول بارهوين تارئ حضورانو يتي كى دلادت پاك كى خوشى ميں روز وركھنا تواب بے" (مفتى احمه يارخان تعيى اسلامي زندگي ص106 ، تعيي كتب خاند مجرات)

فآوي نعيميه (مفتى احمه يارخان تعيى عليه الرحمه)

اس قاوي شريعي حفرت عليم الامت عليه الرحمه 12 رئيج الاول كوتاريخ ولاوت شريفة قرار

وية وعفرمات ين-

" قائل عمل و ( قائل ) قبول قول بدا يه كه ولا دت مباركه 12ر الله الدول دوشنبه مطابق اپریل 570 م بوقت می صادق ہوئی اور ای پراہل عرب وتجم کا اتفاق ہے اور اہل تاریخ ای کوافتیار کرتے ين چنا چر شن شريفين بس اى تاريخ كوشل ميلا دشريف كالنقاد بوتا ب-

(واضح رہے کہ پہلے حرین شریفین میں میلاوشریف منایا جاتا تھا اب اہل نجد کی حکومت نے اس پر پابندی لگادى بجوان كى قائل قدمت حركت ب، ازمعنف)

(مفتى احمد يارخان تعيى - فأوى نعيمه ص 46 تعيى كتب خاندلا مور)

حيركات صدرالا فاضل (ليم الدين مرادآ بادى عليه الرحم)

آپفرماتے ہیں۔ "بياه ياكرى الاول شريف كاپيارا بيارامبينه إس (ماه) كى باره تاريخ كومبيب كبريا، امام الانبياء بكول كركس، بيرسول كريس، بيسهارون كرسهاري، بي جارول كرجاري، غربیوں کے حامی، پیمیوں کے والی شفیع المذنبین ،رحمته اللحالمین ، تا جدار عرب وعجم ، فخرینی آ وم ، احمہ مجتبی مصطفي الملك كي جلوه كرى مولى-

(قارى محرالدين فيمي الخطيب ص121، فيصل آباد)

تواریخ حبیب اله (علامه مفتی عنایت احمه کا کوری) -16

علامةرماتين

" بار ہویں رکتے الاول کوای سال میں جس میں واقع اصحاب فیل داقع ہوا بروز دوشنبہ بوقت می صاوق جناب مم مصطفی الله پیدا ہوئے۔

علامه مفتى عنايت احد كاكورى وتواريخ حبيب اله، ص 13 مكتبه ميريدرضو بيؤسك

جال رسول (ابوالقيض سيروردي)

" حضور برنورشافع يوم النشو يتكافئه 12 رق الاول مطابق بين ابريل 571 وكوكتم غيب ب

منصة شهود يرجلوه افروز موسي (سيدابوالفيض قلندرعلى سبروردى، جمال رسول س11)

ميلاد تبر (رساله) 18

اس مين حضرت علامه ڪيم سيدابوالحسنات سابق خطيب مجدوز برغان 12 روي الاول كوحضور

سيدالانام عليدالسلام كاليم ولادت قراردية بي-(ميلاونبرص 24 المجمن حزب الاحتاف \_ لا مور)

يش لفظ تصفيه ما بين ي وشيعه -19

مفتی کوار اشریف جناب فیض احمدصاحب بیش لفظ کے آخریس قریر کرتے ہیں۔ "العبدالمجي الى الله الصدر فيض احد علم وربار كواز اشريف سوموار 12 رئي الاول 1398 ه

يوم ميلادشريف" (تصفيه مايين تي وشيعصب)

قارئین گرامی! درج بالا کتب اور دیگر کتب اہل سنت و جماعت بریلوی علماء کرام کے مطالعہ سے بیات روز روش کی طرح واضح ہے کہ بلائسی اختلاف کے حضور علیہ الصلا ہ والسلام کا يوم ولا وت 12 ريخ الاول ي مخار منهرتا ہے۔

دين مصطفيٰ (علامه سير محمودا حدرضوي) -11 علامه محود احررضوى صاحب قرمات بين جس دن ابرهانے ہاتھیوں کے لشکرے کعبہ پر پڑھائی کی۔ اس کے باون یا پچپن روز کے بعد 12رأة الاول مطابق 20 إربل 571 وكوحضور كي ولاوت موتى \_

(محوداحدرضوي\_دين مصطفى ص84)

محمد نور (علامة الشقوري) 12

حفرت علامه محد منشاء تابش قصوري صاحب فرمات بين-

· دعین ولا دت باسعادت کے دن بارہ رہے الاول شریف کو بھی محفل میلا د کا انعقاد صحابہ کرام

(محرفثاءتا بشقصوري محمد نور - ص 56 جامعه نظامير ضوييد لاجور)

كآب فارى (محماشرف القادري) -13 مفتى محداشرف القادري صاحب تحريفرمات يي-

محدثان كبير ، مثيل امام ابن ابي شبيه ، و حاكم و ذهبي حديث صحيح از ابن عباس رضى الله عنه روايت كرده كه ولادت حضرت رسول خدا عَيْن دو از دهم ماه ربیع الاول است ـ مسلمانان جهان جشن عید میلاد را همیں روز می گیر ند (مفتى محمد اشرف القادري - كتاب فاري ص 80-81 كتب قادريه عاليه نيك آباد كجرات)

ترجمه: عظیم محدیثین جیسے امام ابن انی شیبه، حاکم اور ذہبی علیم الرحمہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی الله عنماے سے حدیث روایت کی ہے کہ جناب رسول الله کی ولادت 12 رق الاول کو ہے زمانے بحرك مسلمان اى روز عيدميلا والنبي كاجشن منات بين-

اثوارشريعت (علامه جلال الدين احمد امجدى عليه الرحمه)

「一人がある」

いかしかんとしたい بوال:

مارے نبی حفرت مصطفی عصف میں جو بروز دوشنبہ 12 رق الاول شریف مطابق 20 :-13. اريل 571 وش كد شريف ش پيدا مو ي-

(جلال الدين احمد المجدى ص 9 مكتبه جمال كرم \_ لا مور) الخليب ( قارى محمالدين يعيى)

15

" المشہور ہیں۔ دوسری آ تھویں ، وسویں تک کدائن المبر ارنے ای پراجماع اقل کرویا ہے اور ای کو کائل انت المبجر وسلی اختیار کیا ہے یہ جمہود کے مسل کی مسری نے جونویں تاریخ کو بذر اید حسایات اختیار کیا ہے یہ جمہود کے مطالع ایسا احتاد تیں ہوسک کہ جمہود کی محالفت اس بناء مطالع ایسا احتاد تیں ہوسک کہ جمہود کی محالفت اس بناء مداری ا

یں ہے۔ (مفتی شفتی دیوبندی سیرت خاتم الانبیاء می 19-20 ، دارالا شاعت کرایی) اس عبارت سے ثابت ہو گیا کہ دیوبندیوں کی تحقیق کے مطابق بھی تاریخ میلادا لتی 12 مرقع الاول ہی ہے۔ واضح رہے کہ ریکوئی معمولی کماہ تیس ہے بلکہ اس کماہ کی ایتراء شکل دیج بیٹر ایول کے بہت سے معتبر علاء اس کماہ کی تعریف میں رطب للمان ہیں۔

ا۔ انٹرف علی تفانوی صاحب 4 پراس کتاب کی جم محط میں تعریف کرتے ہیں۔ ہم محط کا دہ اقتباس تحریر کرتے ہیں جس میں تفانوی صاحب اس کتاب کو کھل پڑھنے اور چھراس کے تنام معدد جات کے ومعتمر ہونے کو تنام کرتے ہیں۔

تفانوي صاحب لكصة بين

'' آپ کارسالہ مع محبت نامہ کو ہنچا دیراس لیے ہوئی کہ شروع کر کے چھوڑنے کو بھی شیچا پالوں فرصت ہوتی نہیں اس لیے جب د کیولیا اس وقت جواب لکھا میں 4 گھرتھا نوی صاحب لکھتے ہیں

" بجائت تقريظ كان واقعات كاذكرول يتور ساله كم مطالع تقصيليد كم وقت في آت

جوبالكل ع اورساده إلى"

اس عبارت ہے ہا چا کر تھا توی صاحب نے کتاب کا سربری مطالعتی کیا گاہ ہودی کتاب کا سربری مطالعتی کیا بلک ہودی کتاب کا تفصیل مطالعہ کیا ابتدا س 19 اورص 20 کی عبارات سے ان کا بورا پورا اٹھا آن ٹا بت ہو گیا۔ للبقا میال یہ میں بتا جلا کرا شرف علی تھا تو ی کے نزو یک بار دوری الاول میں تاریخ میلا وشریف ہے۔

فرمفتی صاحب نے اس کی اشاعت کی پوری کوشش کا مشورہ بھی دیا ہے البدا مفتی اور الرحمان

£12 رئے الاول يوم ولا وت مباركه بونے كا ثبوت اكابرين ويوبندكى

معتدومعتركتب علا

دیوبندیول کے علیم الامت اشرف علی فخانوی اور تاریخ ولادت شریف.

اشرف علی تھاتوی اپنی کتاب" میلا دالنبی تلکیفت" جومیلادشریف پردیے گئے مواعظ پر مشمل بے کے داعظ بر مشمل بے کے داعظ السرور بقلبور النور ملقب بدارشاد العباد فی عیر الممیلاد" ہے میں کہتے ہیں (یاد رہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے بیدداعظ 12 رہے الاول ہی کو کیا جیسا کدان کی کتاب کے صفحہ مغمر 90 برمرقوم ہے)

"لیس بیتاری اگرچه یا برکت ہے اور حضور اگر م اللہ کا ذکر شریف اس ایس مزید باعث، برکت کا ہے۔ ص 91 پھر کہتے ہیں

" جمہور کے قول کے موافق 12 رہے الاول تاریخ ولا دت شریفہ ہے۔ اسلیے اب بھی اس تاریخ کی برکت سے محروی شدری بلک اب دو برکتیں حاصل ہو گئیں ہوم کی بھی اور تاریخ کی بھی اس لیے کہ دوشنبہ کے روزنیت بیان کی تھی اور مومن کی نیت پر بھی تو اب کا دعدہ ہے ہوم کی برکت یوں حاصل ہوگئی اور آئے کہ 12 تاریخ سے اس کا دقوع ہوگیا۔ تاریخ کی برکت اس طرح حاصل ہوگئ

(اشرف علی تفانوی میلادالنی تفاق م 91، مکتبه ابو بکر عبدالله، اردوباز ار، لا ہور) اس عبارت سے پند چلا کہ مکتبہ فکر دیو بند کے عیم الامت اوران بن کے عظیم نم آبی پیشوااشرف علی تفانوی کے نزد یک بھی جمہور کے مطابق 12 رقع الاول بنی تاریخ ولا دت شریفہ ہے 2- دیو بندی مفتی شفتح اور تاریخ ولا دت شریفہ

دیو ہندیوں کے مفتی شفتے جنہوں نے تغییر معارف القرآن لکھی ہائی کتاب''سیرت خاتم الانبیاء' میں صنور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت شریفہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں

"الغرض جس سال اصحاب فیل کا تهله بوا، اس کے ماہ رقیج الاول کی بارھویں تاریخ روز دو شنبہ دنیا کی تمریش ایک ٹرالدون ہے کہ آئ پیدائش عالم کا مقصد، لیل ونہار کے انقلاب کی اصل غرض آوم اور اولا وآدم کا نخر بحثی ٹور آ کی حفاظت کاراز، ایراتیم کی وعاادر موئی وسیلی کی پھین گوئیوں کا مصداق پینی جہارے آتا کے نامدار محدرسول المعلق کے روتی افروز عالم ہوتے ہیں"

جناب مفتى صاحب اى عبارت ين لفظ بارهوي تاريخ كتحت اى صفى برحاشيد ين كفت إن

احد كتكوهي جناب الداد الله صاحب كوابنا بيروم شوتسليم كرتے بين-

12- اخد على لا مورى ويوبندى لكفة بين

"اح يَتِي رَقِ مصطفى رحة للعالمين والمنظل 12 رقع الأول بين الريل 571 وعد عال الري

ولیں عشر کم میں پیدا ہوئے'

(فنت روز و، فدام الدين ص 7-18 ال 1977 و)

13 ابدالحن علی الحسنی تدوی کی کتاب' وضعی انتیجین ''جواکثر و یو بیمی مدادی شین پر حلاقی میکی جاتی ہے اس میں ابوالحن ندوی لکھتے ہیں۔

"ولادته الكريمة و نسبه الزكى "ولد رسول الله عَلَيْتُ يوم الاثنين يوم التألقي عشو من شهر ربيع الاول عام ( ٧٠ المسيحي)"

ر جمہ : رسول الله عليه وسلم بروز وير 12 رقيج الاول كوعام القبل عن پيدا ہوئے يہ 570 ہے۔ ( ابوالحس علی الحسنی الندوی قصص النوبین ص 27 جلد 5 بجلس تشریات الاسلام معاظم آآ بلا كرما ہے )

14 مولوى اعز الرغلى ديوبندى لكمتاب " ولسد يَنْ فِيلاً بسم كة عسلم السقيد الدين عام

الاثنين لاثنتي عشر خلت من شهر ربيع الاول على الاوضح من الاقوال

زجمہ: آپ ملک وائٹ ترین قول کے مطابق 12ری اللاول بروز ورکو پیدا ہو ہے (اعراز علی نجات العرب مس 141)

15- عبدالماجدوريا آبادى نے بھی بار ورئے الاول 52 قبل تجرسة تاریخ والاوت کھی ہے۔ (خاتون پاکستان رمول نبرص 36)

16 سيرسليمان ندوى دايو بندى ائى كتاب" رحمت عالم" على كلفت جيس" يدائل 12 بارق كو رقع الاول كرميني مين بيرك ون معزت يسى ال 571 برس بعد دوكى سب محروالول كوال يج ك يريد المورق بيدا دون سب محروالول كوال يج ك يدا دون سب مرك وقتى دوكى -

(سيدسليمان يدوى روست عالم ص 13)

17 اختام الحق تفالوى ديوبندى لكست ين

" مشہور روایت یکی ہے کر رفتے الاول کے مینے کی 12 تائ دوشنے کا دان الدر منظم صادق کا وقت تھا جب آپ نے اپنے وجو عضری وجسمانی وجودافقد سے پوری کا کات کوروٹن بیٹی (احتشام الحق تھا نوی ماہنامہ مخل لا ہور س 65 مارچ 1981 م)

18 عبدالقدوى بأخى ديوبندى جوما برتقو يم يحى بين اورتقو يم يرايك كماب" تقويم عاريخي كيم مستق

صاحب والديم يمكى اس كتاب عثق دون كاواض اظهاد كريك ين-

ہے۔ ولئے بقدی ملک کی ایک اور معروف ومشہور شخصیت انور شاہ کشمیری صاحب اس کتاب کے متعدد متعدد متعدد کے بارے متاب کا ورقع پر کرتے ہیں:

"اختصار كيما تحد معتد عليه اور متع فقل بحى اقتاء الله (اس كتاب ك مطالعه سے) وستياب بو

محی کہ الن کے ترویک تو ترخ کرنے والے حضرات اور احادیث کی کماب مشکوۃ شریف پڑھنے وہ لطالب علم اس رسائے سے تائ ہیں۔

5- حسین احمد فی صاحب بھی (جو کرو پو بندی کمانیہ فکر کے شیخ الاسلام میں) من 9 پر کتاب کو حرفاً ح

الی طرح ایک محدث دارالعلوم دیو بندا مغرصیان بھی می 10 پراپ تقر این کلمات لکستے ہیں۔
 الت می منتی شخص و یو بندی کے بینے نے بھی سیرت کے موضوع پرایک کتاب قریری ہاں کا بارے بارے بارے مالی سی 43 پر دہ تاریخ میلادا لئی کے بارے میں 43 پر دہ تاریخ میلادا لئی کے بارے میں 43 پر دہ تاریخ میلادا لئی کے بارے میں اللہ تیں:

سال مواود ك ماه موم ك وى اوردو ي

یے طاشیہ میں مجمی الکھا ہے" 12 ارقتے الاول "اس سے بھی ٹابت ہوا کہ مجمد ولی رازی وید یعد گئا کے ترویک بھی 12 رقتے الاول میں تاریخ میلا دالنی ہے۔

ے "آبادی عالم" کے مل 4 پر ڈاکٹر عبدالحی ویو بندی کی رائے لکھی ہوئی ہے جواس کتاب کے متعدد جات پران کتاب کے متعدد جات پران کے متحق ہوئے کی والمات کرتی ہے۔

و الخاطرى والزعدالله كتار الدى وريد عباعة بن

10- اس کیب یعی بادی عالم کا مقدمہ جسٹس مجر تی عثانی و یو بندی نے لکھا ہے اور کتاب کے حسیت تحریق عثانی و یو بندی نے لکھا ہے اور کتاب کے حسیت تحریق و حتات و ایک میں 15 پر لکھتے ہیں اس 43 کا ایک میرا بھی ص 15 پر لکھتے ہیں 11- ای طرح طالع و یو بند کے وروم شد جناب حاتی امداد اللہ مہاج کی علیہ الرحمہ نے اپنی تحقیق علی جس کا تام "فیصل مقد مسئلہ ہے 40 پر مسلمت کے تحت 12 رقتے الاول شریف کو یوم میلاد اللہ التی میں 2 پر مسلمت کے تحت 12 رقتے الاول شریف کو یوم میلاد اللہ التی میں 2 پر میلاد

الدب كدردمال حاتى محددى كابتمام سے جميا دوا ب-اورائرف على قانوى اوروثيد

سابقہ تقریحات کی روشی ش اب ہم اپنے مخاطبین سے ہو چھتے ہیں کہ طیب صاحب نے میر فسیت 12 رئیج الاول کو حضور کا ہوم میلاد مجھ کر قائم کی باہم وصال ؟ تا ہم ، عرض ہر ہے کہ مصنف کتاب نے سر اللہ میں اللہ میں دفاحت ہی با کے کتاب کی فرست شیل ' خلقت اور ولاوت' کا باب تو تحریر کیا ہے گر پوری کتاب بیل وفاحت ہی با وصال نی کی سرخی قائم نیس کی۔

اگرآپ نے جواب شرط انصاف کو پورا کرتے ہوئے دیا تو یقیناً درست ہوگا۔ پھر ہمارا میکہنا مجسی بے جانہ ہوگا کہ جناب طیب صاحب مہتم وارافعلوم و بو بند بھی 12 رکتے الاول بن کوتاری کمیلا دشریف متعلم کر حریقہ

ہر چند کہ ہم سابقہ دائل ہے میہ ٹابت کر بچکے ہیں کہ ہر بلوی علائے کرام اور دیو بندی علاء کے مزود کیے۔ نزد یک علاء کے مزود کیے۔ نزد یک مثار ومشہور تول ولا دت شریف کے بارے شی 12 رقع الاول ہے ادر جائشن کا اس پراتفاق ہے۔ ہاں میہ بات واضح رہے کہا گر دوچار کتب بین اس سے مثلف اتوال مل جائیں تو وہ جمہور کا مثا بلڈ ہیں کر سکتے اور وہ مردود کہلا کیں گے۔اب ہم بطور اتمام جمت غیر مثلدین کے علاء معتبرہ کے حوالے بھی خیش کرنا جائے۔ جی سات بھی خیش کرنا جائے۔

﴿ علماء غير مقلدين اورتاري ولا دت شريفه ٢٠

1- نواب صدیق حسن خان بحو پالی این مشهور زمانه کتاب (جومیلا دشریف کے موضوع پر کھی گئ بے یعن الشما متدالعنمر بیرس مولد خیرالبرین کے ص8 پر کھیتے ہیں-

"ولاوت شريف مكرمه مي وقت طلوع فيركروز دوشنيشب دواز دهم رئ الاول عام

القيل كو بوئى جمهور علا وكا قول يمي إلى جوزى في الى يرا تقاق لقل كيا ب

(نواب مدين ص 7 الشمامة العمريد 1305ه)

( قاضى تواب على - رسول اكرم المنتق ع 21-22 على ، كمّاب خاندلا بور)

3- مولوى عبدالسار غيرمقلد لكهية إلى

بأر دوي ماه رقط الاول رات موارنوراني فصل كون تشريف ليايا باك حبيب حقاني (اكرام ثمري شري 270)

ين -ال كنزويك مح يح تارق ولاوت 12رق الاول ب(خاتون ياكتان رمول نبرس 839) المال فرست اب بیم اجمالاً مکتیہ قکرویو بھری کے نزدیک قائل اعتاد ومعتبران علاء، جن کے نزدیک 12رقالاول تريف يعمولادت تريف كالمرقر كركيال الرف على تفاقوى صاحب -1 ميرت خاتم الانبياء ص 6 ميلا والنبي ص 91 حنين اجمد في صاحب سيرت فاتم الانبياء س الورشاء كثيرى ساحب ميرت خاتم الأنبياءس 9 مقتى فياديو بترى صاحب مصنف سيرت خاتم الانبياء عيدالماجددياآبادى صاحب -5 خاتون ياكتان رسول تمبرص 36 الزارعلى ولويتدي صاحب فحات العرب م 141 جش آتی مانی دیوبندی صاحب -7 مقدمه بادى عالم ص9 المدول دادى ديوبتدى صاحب -8 مصنف بإدى عالم ميدفخ فيرالله صاحب -9 بادى عالمي 7 ۋاكۇرىمىدالى دىدىن صاحب 10 4000 11000 طاتى مرزى ويويندى صاحب 11 ناخر فيعلدة غنت مسكله طاقى ادادالد مهاجرى صاحب -12 معنف فيعله بنيت مسكله ميدا مغرسيان ويوبتدى صاحب -13 ميرت خاتم الانبياء ص 10 عرية الرحن ولي يدى صاحب 14 ميرت خاتم الانبياء ص 9 الحمظى لا مورصاحب 15 خدام الدين ك-1977 مدام 1977، سليمان ندوي صاحب 16 رحمت عالم ص 13 الوائحن على الحنى صاحب 17 قصص التيين بروالحامس ص 27 اختثام الخ تفانوي صاحب 18 محفل لا مورس 45 ارج 1981ء عيدالقدول بأتى صاحب 19 غانون پاکتان رسول قبرس 839

قار كى كى كى ايك ايم كان يديكى جان ليج كە دارالعلوم ويوبند كى مبتم قارى طيب صاحب فى اپى كاب "آ قاب يوت 1375 ھ كوركى يا ب

### قاضى صاحب ماشيريس للصة بي

" چان عالم کی تاری والدوت میں اختلاف ہے این جزم جیدی اور چندو یکرموز عین کی رائے ے بے کہ آپ کی تاریخ والا دت 9 رق الا ول ب ایک ترکی ماہر فلکیات محود یا شافلکی نے اس موضوع پر معقل رساليكها باورتقو كى حباب سافاب كياب كد 9ري الاول اى ح ب بعد من سيرت يرج بلندياب كما بيل للحى تميّل مثلًا قاضي سليمان منصور يورى كى رحت للعالمين بيبلى نعماني كى سيرت النبي أورابو الكام آزادكى رسول رحمت ال كى صفين تحمود بإشاك تحقيقات براعمادكرت مو 20 رق الاول كو ترجیح دی ہے لیکن مفتی مح شفتی صاحب نے او جزالسیر میں تقوی صاب پرعدم اعماد کا اظہار کرتے ہوئے 12 وق الاول كودرست قرارويا ب- اور يكى تح بي كيونك امت كا تعال اى يرجلا أرما ب ابتداء كيكر آج تك وفيا بحري جبال ش كهين عيد ميلا والنبي منائي جاتى ب 12 رقي الاول اى كومنائي جاتى ب-

علاو وازیس مورفین کی اکثریت بھی ای کی قائل ہے محقق ابن جوزی نے یہاں تک الکھ دیا ہے ك 12 رق الاول يرابعاع باجماع كى بائة فيرتي نيس بالكن اس ميس كونى شكيس كم مورفين كى والتح اكثريت 12رق الاول الكوآب ( على ) كايوم والادت قراردين ب-

اس صورت بین تحض تقوی صابات کی بنیا دیر عظیم اکثریت کی رائے کومستر دکردیا تا قابل فہم ب كيونك تقوي حساب كوئى مصدقه في نيس باور دور حاضر ميل جديدترين للى رصد كابول ميل تمام آلات بصارت مهيا مونے كے باوجود برمك كى قرى تقويم جدا كاند موتى ب سعودى عرب والے ہم سے بھی ایک دن پہلے، بھی دودن پہلے روز ور کھ لیتے ہیں۔ای طرح عیدین بھی ہم سے ایک یا دودن ملے کر لیتے ہیں۔ یکی حال دیگر اسلام مما لک کا ہے۔

جب اس دور میں تمام تر وسائل مؤجود ہوئے کے با دجود رمضان ،شوال اور ڈوالحجہ کی ایک تاریخ معین نہیں کی جا سکتی تو صدیوں سے پہلے گررنے والے واقعہ ولادت کی تاریخ محض تقویی فارمولول مے طے کر لینا اور اکثر مورجین کی تحقیق کومتر دکردینا اور امت کے مسلسل تعامل کونظر انداز کر ديناكس طرح يحج بوسك بوالثداعلم بالصواب

( قاضى عبدالدائم سيدالورى المفيل ماشران ، تاجران كتب اردوباز ارلا مورص 88 تا 90 جارتير 1 سال 1998)

پاکستان سنیٹ آئل ممینی لمینڈ کی طرف سے بیرت پاک راکھی گئی کتاب" بیرت احدیجتی "

ابن عبدالوباب تجدى كابينا عبدالله لكمتاب حضور كالوم ولادت ويا 12 ب (ليني أوضح عبت شرور باره عى ب) (سيرة رسول ين محمد عبدالله بن عبدالوباب)

مولوى صادق سيالكوفي غيرمقلدلكمتاب " بهار كروم 12 رق الاول شريف 22 ايرين 671 ومواد كرون تورك وك طافظ ناموس آدم مشهور وايت صفور عليه السلام كى پيدائش كى قو 12 رئي الاول ب (صادق سيالكوني، سيدالكونين عن 60)

ا الما تشيخ اور تاريخ ولا دت تر يفه

اگرچ شیموں کے زور یک صفور کی ولادت شریف کی تاریخ کا مخارقول 17 رکھ الاول ہے الحمد ملله الل سنت كى تاكير شل خووالل تشيخ كى كرابول شل يحى 12 رقي الاول كاليوم ولاوت بهوناورج ب-علامه يحربا قرم للي إن مشبور تصنيف "حياة القلوب" على لكهة مين: " ترجمه: محد بن ليقوب كليني في كما كد حفرت محمد الله كا ولادت جب مولى أو ماور وي الاول كى بارەراتى كزرچكى تىس،

(محمد باقر مجلى- حياة القلوب ص 112 ، جلد 2 إماميكتب خاند الا مور) واضح رہے کہ محد بن یقوب شیعہ ند جب کی ایک متدر ترین مخصیت ہیں جوان کی کتاب " فروع كالى" كيمولف بيلى يال-

الاول شريف المحكة الماول شريف

قارئین گرای اب ہم ذیل میں ایک اتمام کتب جوہم کورستیاب ہوسکیں کے حوالہ جات تحریر كريس كي جن شن 12 رئي الاول يوم ولا دت شريف آرار دي گئي ہے تا كه جماري سابقه كر ارشات كومزيد تقويت عاصل ووجائ

قاضى عبدالدائم وائم صاحب كى كتاب جوكرمقابلدكت بيرت برائ مال 1998 يل اول انعام كى متحق قرار پائى \_ وواس اول انعام يافة سير يك كاب شل كلية بين " ووشيم يرى جى كانم گلتان حيات كے يتے تيكة كيكة مات بواير رئ الاول

(محد فتح الدين انساري 1351 هـ، 1933 ه وقعة الاسلامية ص 33 مطبح قيوى كانبور -انثريا) مسعود مفتى اور علامه محمد جاويد صاحب كى كتاب "مسيرت رسول الشفائية في كامل انسائيكو پيثريا" شي دونوں حضرات تكيمنے ميں

ر معرات سے یں اگر مان کی تاریخ والادے قری بتا کیں؟ جواب بارہ رہے الاول

(مفتی مسعود،علامہ جمد جاوید ہی 64 علم وعرفان پبلشر زار دوبازار ولا ہور) کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب' میں تاکیف'' جس کے مترجم لقیم اللہ ملک ہیں بیش تکھا ہے۔ '' حضور کی واد وت ہاستادت ہار ہ رئتے الاول کوہوئی''

(كيرن آرمشرا عك\_ابوذريبل كيشنز بس 104 ، لا يبور 2009 ء)

۔ محرکلیم آرا کیس کی مرتب کردہ کتاب"سیرت کوئز" سوالاً جوایاً" کے ص 206 پر تحریر ہے۔ "موال: سیدالا نبیا مالگ کب پیدا ہوئے؟

جواب: دوشنبہ ( پیرے دن ) 12 رہے الاول کواور بعض روایات کے مطابق 9 رہے الاول کو ا ( محرکلیم آرا کمیں بے بیرت کوئز میں 206 منگ میل پہلی کیشنز بہ لا بور 1999 )

11 - پروفیسر ڈاکٹرمحمہ طاہر القادری کی کتاب' میلا والنو منطقہ''میں نکھا ہے۔ ''متقدن ومتاخرین کا ہماغ ای پر ہے کہتاریخُ دلا دے 12 رکچے الاول عام الفیل ہے''

(محدطا برالقاوری میلادالنی الفی می 215 منهای القرآن بیلی کیشنزلا بور -اپریل 2004ء) ای طرح و اکثر صاحب کی کتاب "سیرت الرسول الفیقی" میں بھی بیکی کھھا ہے۔

(محد طا برالقادري بسرة الرسول المنظية عل 238 مبلدوهم، منهاج القرآن يبلي كيشنز، قا مور

۔ جون 1996ء) اب ہم اختصارے دیگر کتب کے حوالہ جات تخریر کریں گے تا کہ طوالت سے بچاجا تھے۔ 11۔ سرمول اللہ کا من ہیدائش 12رقیج الاول بروز پیر (20 اپریل 571ء) ہے) 1001 موال جوجواب جس 128 ماجد علی سید فیروز سنز لا ہور۔

(محدر سول الله ص 5 ميشل بك فأ وَتَدْ يَشِن لا مور سمال 1975ء)

13- موز خين نے جناب محمد رسول الله كى ولاوت 12 رقيع الاول 40 يا 48 نوشيروال بمطالق

ك مصنف شاه مصباح الدين فليل لكهية بين:

جہوداورعام مور فین 12 رہے الا ول سندایک عام الفیل تسلیم کرتے ہیں۔ ''مورخ (مور فین) روز پیرائش اپر ہداشرم کے کعبشریف پر جملے کے 50 ون بعد بٹاتے ہیں البیداسیوالٹہائی، بلوغ الا ہائی شرح فتح الربائی اور میرۃ النبو پیش حفزت جابراور حفزت این عباس سے روایت نقل ہے کہ ولادت عام الفیل میں چیر کے دن اور بارہ رہے اللہ ول کو ہوئی۔ این جوزی اوراین برارنے روایت نقل ہے کہ ولادت عام الفیل میں چیر کے دن اور بارہ رہے اللہ ول کو ہوئی۔ این جوزی اوراین برارنے

معنف کتاب بذائے کتاب کی فہرست ص 5 پر لکھا ہے ''تاریخ دلادت 12رکٹے الاول میں 147'' (نٹاہ مصباح الدین شکیل، سیرے احریجٹنی، جلد فمبر 1 مصفحات ص 5 میں 147 اور ص 149، کارٹیشن پرنٹرز کراچی، سال 1996ء)

3 محرعبدالمعودائي كتاب" تاريخ كمالمكرمه يش الكوتاب

وہ میں معادت جس ش ظہور قدی ہوا وہ شنبہ 12 رکتے الاول 20 اپر مل 571 وتقی ۔ تمام ارباب سرو تاریخ اس بات پر متنق بین کہ پیرکا دن اور ماہ رکتے الاول تھا۔ البعد تاریخ ش اختلاف پایا جا تا ہے امام طبری امام این خلدون اور این مشام وغیرہ نے 12 رکتے الاول بیان کی ہے

( محرعبد المعبود - تاريخ مكة المكرّ مه، جلد تبر 1 ، باب نبر 4 ص 211 ، مكتبرهمانيه - لا بور ) 4- محمد رفيق و وگرصاحب التي كتاب "الا ثين تاكيف" من تكفية بين -

(محمر فيق ذو كرالا تان من المحمد من 191 ويدوشنيد بالشرز، 23 فضل منزل، بيذن اروذ، لا مور) 5- آغاز شرف صاحب "محمر سيدلولاك" بين الكيمة بن

آپ ( علی ) بارہ رہے الاول کے روز میں اپریل 571 وکوئے کے دفت جناب آمند ( رضی الدُعنها ) کے بال مکریں پیدا ہوئے۔

(آغااشرف "مجرسيدلولاك" من 118، مكتبه ميرى لا بهور - 2) 6- محرق الدين انسارى صاحب التي مرتب كرده كتاب "وقعة الاسلامية" بش لكينة بين -باب دوم ولا وت شريف باره رق الاول دوشنبه كيون (بمطابق البريل 571ء) (مامنامير جمان اوليس س 71)

22- " حضور بورنو مِنْ الله على عام الفيل 20 ايريل 671 وكم جيله 628 كرى بروز ور بعداز نماز تستى صاوق في از طلوع آفاب حضرت عبدالله بن عبدالمطلب (رشى الله عنه) كركس بيدا بوست ( ما بهنا مه نورالحبيب ص 41 ماكة بر 1989 م)

23- "علامه ابن خلدون كے مطابق آپ ( عَلَيْكُ ) كى تارى فلا دت 12ر تَ الاول ہے۔ (ميرت كوئز ص 18 مرتبه لطف اللہ كو ہر )

24- ''عام الفیل شی دوشنبہ کے دن پارھویں رقتے الاول 42 کسری کود نیا ٹیل ظیورفر ما ہوئے اور تبوط آ دم علیہ السلام ہے آ پ تک چھ ہزار ایک سوئیرہ برس کا فاصلہ ہے۔ (موضع القرآن اردوس 33 شاہر فیع الدین محدث دعلوی)

25- "ولادت باسعادت 12رق الاول روز دوشنبه بعدي صادق قبل طلوع آفآب" (كيلندُرشائع كرده مركزي معجد فيفل مدينه كاموكى ازعلامه في اكرم رشوى)

26- " 'باره رئ الاول حضور عليه السلام كاليم ولا دت جبيها كه تاريخ شي آتا ہے كرآپ كى ولا دت سال فيل 12 رئ الاول كو موكى

(جان جانال من 117 ماز ۋاكىز محرمسعودا حدصاحب)

27 - '' محیح تارخ ولا درت 12 رق الا ول بنی ہے (ملضا) (ڈ اکٹر محمد عبدہ بمانی علمواا ولا دکم عبد رسول اللہ ص 99)

28- مصرے عالم شخ محمد ابوز ہر و بھی 12 رہے الاول کو بوم ولا دے قرار دیتے ہیں (ملحصا) (خاتم المتین ص 118 ایام ابوز ہر ہ مکتبہ دارالفکر)

29- اكثريت كرزديك أتخضرت الله كى ولادت 12 رق الاول كو دولى -(حيات تحد س 26 از داكثر تحد حسين أيكل مطبوعة احره)

30- الله و نيشياء كاسكالر فواو فر الدين لكستاب ـ 12 رق الاول كى تاريخ وه مبارك تاريخ بي جس شي سرور كا كات ميكي اس دنيا بين جلوه افروز دوئ \_

(بابنامه فالون ياكتنان دسول نمبر ص 649،6494)

31- "لير خقيقت ہے كية متعدد تاريخي و لاكل كے علاوہ تقويم كى روسے بحى 12 رق الاول 53 قبل ھكى مج كو پيدا ہوئے "م 11

( قاضى عبدالدائم \_ الدير جام عرفان - ابتامه جام عرفان اكتوبر 1984 م)

1882 سكندرى واقعه عام الفيل تريكى ہے'' (جمارے تيفبر - از مصطفی صدیقی راہی ص 219)

(مار عدرول ياك-ص43-ازطالب الباشي)

15- "محدثين ومورفين كالنبات رقريب قريب القال بكدام حاب فيل كاواقد محرم شن بيش آيا اور رسول الشكى پيدائش رق الاول ش بوئى آپ 12رق الاول بير كروز بين اپريل 571 مكى مبارك مج اس ونياش آخريف لائ

(كيب شان قرص 234 ازميان عابداحر)

16- "تناریخ 12 رق الاول مطابق 20 اگست 570 مروز دوشنی سی کے وقت حضور اکرم کی ولادت ہوئی ۔ الل مکرکامتمول ہے کروہ آج بھی آپ کے مقام ولادت کی زیادت کرتے ہیں ( محمد رسول الشفائل میں 30)

17- مولاتا جاى عليه الرحمه كليت بين" ولا وت رسول اكرم الله بتاري 12 رقع الاول بروز بير، واقعه فيل سه يجاس ون بعد موكى"

(شواعد المعوة مترجم - ص 52، مكتبه نبويه)

18- "حضورا كرم 120 إيل 571م (بارها نورزي الاول) كويروزي صادق كوتت كوتت

(معلومات عامد لغرا تبال- ص61)

19- "محضرت ایراہیم علیہ السلام کی وعائے اڑھائی بڑار برس بعد 12 رہے الاول کو ای ایرا ہی شیر مکسیش قبیلہ قریش کے ہاں ایک بچر پیدا ہوا داوا نے تھراور ماں نے احمہ نام رکھا۔ (فور کالل مس 36۔ قاضی عبد المجید)

20- آگففرت كى تاري ولادت 12 رقع الاول بآب ويرك روز حفرت يسى اك 570 مال بعد 57 من كم مرت يسى اك 570 مال بعد 571 من كم مرت يدا بوك ويدا بوك مال بعد 571 من كم مرت يدا بوك ويدا بوك ويدا

21- "آپ ( على برطابق عادت بإسعادت بوت في مادق عرباره رفع الاول برطابق 21 الريل 571 مرادق على الدول برطابق 21

(غاتم الرملين ص 78 مطبوع لكصنوء)

اله پیرکزم شاه الاز بری لکھتے ہیں۔

المراس المورد المراس ا

( پیرکرم شاه الا ز مری تغییر ضیاء القرآن \_ص 665 ، جلد 5 ، ضیاء القرآن پیلی کیشنز لا جور\_

لراجی) 41- مجرا بن اسحاق مطلی نے کہا کے دسول اللہ تا تھے۔ (محدث سیلی حاشیہ الروض الانف ص 107 مجلد 1)

42- ''صحابہ کرام ، تا بعین ، مفسرین ، محدثن اور مورفیین کی اکثریت نے بارہ رہیج الاول کو حضور ''اللہ کا بوم ولاوت قرار دیا ہے اور قدیم دورے بارہ رہی الاول کو عید میلا دالنبی منائی جاتی ہے۔ (ضائے حرم عید میلا والنبی نمبر علی 184 ، سال 1410ھ)

43- الوالاعلى مودودي لكستان :

(ابوالاعلى مودى \_ سيرت مرورعالم ص 93) 44- سرسيد احمد خان نيچرى على گرھ يو نيورش كا موسس لكھنتا ہے جمہور موزعين كى رائے ہے كـ آنخضرت اللغة بارہوس ربيج الاول كوعام الفيل تے پہلے برس يعنی ابرها كى چ ھائی كے بچپن روز بعند پيزا ہوئے (احمد خان نيچرى \_ خطبات الاحمد ميص 12)

45- علامہ کوئب توری اوکاڑوی صاحب اپنے رسالہ" اسلام کی پہلی عید" میں 12 رہے الاول شریف کو یوم میلا دالنبی ملک و دلائل سے تا بت کرتے ہیں

( کوکب نورانی اسلام کی پہلی عید میں 33 ، ضیاء القرآن پہلی کیشنز الاہور ) عصح روایات سے بیہ بات ثابت ہے کہ حضور نبی کر پم ہیں تھے کہ وادوت باسعادت رکتے الاول کے مہینے میں ہوئی۔آپ ( عیالی ) 12 رکتے الاول کواس وٹیا میں تشریف لائے ای نسبت سے 12 رکتے الاول کی شب نہایت افضل واعلی ہے۔ 32- "زیادہ تر مشہور تول میں ہے کہ حضور تھا 12 رقتے الاول کو پیدا ہوئے اور حضرت این عبات کی روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

(علامہ تھیم تھے عالم آئی ہفت روز ہ الفقیہ ص 140 ، امرت سرمیلا دنبر 1932ء) 33- (آپ ملف ) بارھویں رہے الاول عام الفیل کے پہلے برس میں 22 اپریل 571ء کو مکہ معظمہ یں 22 اپریل 571ء کو مکہ معظمہ یں تا اول مائی میں 120ء کو مکہ معظمہ یں تا اول مائی میں 130ء کو مکہ (فورائی مٹی ترجمہ قرآن مجمد ص 13)

34- "ولا دت باسعادت بارهوی رق الاول عام الفیل کے پہلے بری بعنی 22 اپریل 571ء، بمطابق 25 بیسا کھ 628 بحری کو مکه معظمہ میں بعداز سے صادق وقبل طلوع آفتاب معرض شہود میں جنوہ آراء ہوئے۔

(ترجمه قرآن مدینه پلی کیشنز علی الفضل مارکیٹ لا ہور) -35 "جعرت محمد اللہ 21 کی مطالع 20 میں ال

"جعترت محملاً في 121 مطابق 12 درج الاول كو بيدا بوسے" (تارخ اسلام از محمود الحسن ص 31 سال 1953 مسلور برڈٹ محمی نیویا دک)

36- " تضويع كي والارت 12 رئ الاول 20 إيل 571 وكورو ل

(مفتى زين الدين مجادية لمت على 34- إدار واسلاميات لا مور)

37- تقریباً برصفیر پاکتان و ہندوستان کے اندر چھنے والے تمام رسائل ، ماہنا ہے اورا خبارات 12رق الاول شریف کو بیرت مصطفیٰ منطقہ پرخصوص فیجرز شائع کرتے ہیں جوامت اسلامیہ کے تقامل کی واشح ولیل ہے۔ ابھی تک جارا افغاق نہیں ہوا کہ ولا دت شریفہ پرکوئی فیجر 12ریج الاول کے علاوہ کسی اور تاریخ کو کئی جریدے یا خبار وغیرہ میں جھیا ہو۔

38- محدث سيد جمال سيني للسية بين

و مشہور قول یہ ہے اور لیمض نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ آپ رقع الاول کے مہینے میں پیدا موے۔12ریخ الاول مشہور تاریخ ولادت ہے

(سيد بهمال حيني \_رسالت مآب يرجمه دوضه الاحباب ، ادمنتي عوريز الرحن حي و مشتراد پلي کيشنز \_ لاجور )

- مولاناعبرالطيم شروع يركسة بيل-

ری الاول کی بارجویں تاریخ اور دوشتہ کاروز تھا کہ آخرشب کوآپ مال کے شکم مبارک میں سے دنیا میں آئے۔

بال 12 رق الاول ( هنك بليجه ) كوبوكي باب كانام ويشويش (عبدالله) مال كانام موتى (آمنه) بوگا ( بها گوات بران -اسكند 12- باب2 شلوك 18 ، بحواله جان جانال ص 47)

55- 12 رفع الاول كوان كي بال لوك وح موت درود كاورور بتا يجرشاه صاحب آتحضرت

كے فضائل اور (ميلا وشريف كے بارے ش) بعض احاد يث ساتے۔

(الدرامظم س89 بحواله جان جانال س118)

56- تمارے فی صفرت محملی میں جو بروز دوشنہ بیر 12رق الاول کو پیدا ہوئے (ملضا) (الوارشر بعت ص9)

57- 21 رقع الأول كوعام طور يرير مغير شين تاريخ ولا دت مصطفوى قرار دياجا تاب ( توريخ الاول كي عن عن جي شياد ين موجود بين)

( توى ۋائجسٹ، خصوصی تمبر 1989 وس 50)

58- 12 ارخ (مادرن الاول) كومبيب كبريا (عظم) كى جلوه كرى بوتى -(الخطيب ص 121)

59- امام غزالى الى فقد السيرة شى 12 رق الاول كوت خور عليه السلام كايوم ولاوت قرار دية بي (المام غزالى فقد السيرة من 60 وارالاحيا والتراث الحرط)

60- اشرف علی تفانوی اپنی کتاب شر اطلیب ش کھتا ہے... ''سب کا افغاق ہے دوشنبر تھا اور تاریخ میں اختلاف ہے آ تھویں یا بارھویں ماہ پر (مجمی) سب کا افغاق ہے کر رہتے الا ول تھا۔

(نشر الطيب اشرف على تعانوي ص 22 دار الاشاعت كراي)

61- حضورا كرم الله كي ولا دت موسم بهار دوشنبه (بير) كروز باره رق الاول ين (حيات رسول كيته تغيران انهية ص 92 له مور)

62- صح صادق كامهانا وقت تقااور بيركام بارك دن تقارئ الاولى 9 يا 12 نارئ أبريل كامهينه سن بيسوى 571 وتفا أو رجسم محن اعظم ، بير عظمت ، سرايا شرافت الله في قاسية وجود سعودت ونيائ كا كانت كوشرف فرمايا -

(محبوب كاسن وجمال كاستظر فواج تجراسلام م 11)

63- ماه ريخ الاول من عموماً اور باره ريخ الاول كوخصوصا ، آقائ ووجهال الله كا ولادت باسعادت كي خوشي من بورے عالم اسلام من محفل ميلا و الله الله منتقد كي جاتى بين - ( محرسب قادرى فضيات كاراتل عن 127 كربك يرزلا مور)

47- کیکن چونکہ بارہ رہے الاول کا قول موام وخواص سب میں مشہور ہے اور جمہور اہل سیر کا عثا رہے ای پرتمام امت کا ممل ہے اور تلقی امت بالقبول کا شرع میں بہت اعتبار ہے اس لیے جشن میلاد البی تفکیف منانے کے لیے 12 رہے الاول ہی مختارہ ہے۔ اس کے فطاف میں انتظار وافتر اق ہے۔ (علامہ مفتی شرف البی انجدی صاحب اشرف السیر سے 146، فیضان مدینہ بہلی کیشنز۔ کا موتکی)

48- آپ ( عَنْ اَسَالُ اَسَالِ فَلَ كَ وَاقْعَ كَ يَكِيلِ رَوْزَ لِعَدِ 12 رَبِيَّ الله وَلَ تُرْلِفَ كُونَ صاوق كوفت اس خاك دان عالم بن جلوو فر ما ہوئے"

(روفيرسيد شجاعت على قادرى يرت ديول اكرم الله من 7)

49- (تاریخ والا دے) بعضوں کے قول کے مطابق 12 رقح الا ول ہاورای پرانل مکہ کا عمل بھی رہا کہ اللہ کہ کا عمل بھی رہا کہ اللہ کہ بارہ رقتے الا ول کو آ ب مطابق کی جائے پیدائش کی زیارت کیا کرتے تھے ....... علام قسطل نی نے قد امب اللہ نید شرید الکھا کرآ ب مطابق 12 رقتے الا ول کو ہوئی (ماہنا مدالترکید میں 11 جولائی 2002ء)

50- اكثر علماء ومورثين كاقول 12 رئيج الاول كا ب-(جواز الاحتفال -غلام رسول قاكي - ص 12 رحمة للعالمين بيلي كيشز)

51- بارہ رہے الاول دوشنہ کی مبارک میں کو دعائے ظیل ، نوید مسیحا جسم بن کر ظاہر ہوئی جس کے عالم دجود ش آتے تک کفروضلالت کی ظامتیں کا فورہ و کئیں ۔

و بودستا اے می طروصلات کی مسین کا تو رہوسیں۔ (مولانا محمر شفیع او کا ژوی۔ بر کات میلا دشریف من 3 ضیاء القرآن بیلی کیشنز لا ہور۔ کراچی)

52- مارے صنوبی الاول کو 570 وکو بی کے روز ت صادق کے وقت عقب والے فرائی مادق کے وقت عقب والے فرائی مادق کے وقت عقب والے فرائی میدا ہوئے۔

(المار عضورص 17 عابد نظای مكت تعمر انسانيت الا مور)

53۔ ''بارہ رقتا الاول کو دنیا بجر کے مسلمان جس جوش وجذ ہے، ولو لے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی در حقیقت جبلت انسانی ہی کا متعاضی ہے وہ پول کہ اس دن نہ صرف قوم مسلم بلکہ غیر مسلموں کو بھی خاتم النبیین کی صورت بھی ایک الیمی فعت حاصل ہوئی جو انعابات الیمی ہیں سب سے اہم اور تقیم فعت ہے۔

(زرین فرمودات م 401 سرعلی شاه صاحب) -54 انتیمبر کی ولادت اس والے شیر مسلمل (مکر) ش سب سے بوے پرهت (سردار) کے محر مصطفیٰ مطالبته کی آج آب ہے حبیب کبریا کی آج آب ہے محبیب کبریا کی آج آب ہے

آج باعث تخلیق کا کات، رحمت عالم، تورجهم، حصرت مصطفی علی کا جش ولادت ہے۔ آپ کی آید کی خوشی کا منا نا ہر سلمان پر لازم اور عبادت ہے۔

(اردوكى ما تؤير كتاب ص 17 منجاب تيكست بك بورۇلا مور)

و اردوی ما طویل حاصیت کا الم جائیں۔ 5۔ عیدمیلا دالنبی تفطیع برسال 12 رکھ الاول کومنائی جاتی ہے بیدمبارک دن صفور نبی کریم بلطیعیے کی ولادت باسعادت کادن ہے یہی وہ دن ہے جس کی آعدے تفروشرک کا اندھیرامٹ کیا۔

(اردوكي آخوي كتاب ص 3 سال 1988ء بنجاب فيكست بك بورة)

6- بیرزیج الاول کی پارہ تاریخ تھی پیٹیبراسلام حضور (عیافیہ) کی ولا دے مبارک کے حوالے سے عیدمیلا والنبی قابلیہ ای دن منائی جاتی ہے۔

(ارددكي مفوي كتاب س18 منجاب عكست بك بورولا مور 2005 م

7- حضرت محمد الله كي مشهور روايت كم مطابق (22 ايريل 571 م) 12 رق الاول ورك

(اسلاميات (لازى) منم وديم س 88 منجاب تكست بك بورد لا بور)

8- عیدمیلا دالنی ملیف کا تبوار 12 رقع الاول کوبرے جوش و عقیدت سے منایا جاتا ہے۔اس روز حضرت محمصطفی ملیف کی ولاوٹ کی خوشی منائی جاتی ہے۔

(مطالعه بإكتان تم ودايم ص 119 وجاب يكت بك بوردً لا بور 1989م)

9: نی اکرم علی کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں جمہور کا بیدسلک رہا ہے کہ والاوت 12 رہے الاول بمطابق 23 اپریل 571 میر کے دن سے صاوق کے وقت مولی

(اسلامیات لازی بی اے بی ایس کا 49 طلامدا قبال اوین یو نیورٹی - اسلام آباد)

10۔ ولا دت باسعادت: آخصور اللہ کی ولا دت باسعادت آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ (رضی اللہ عند) کی وفات کے چار مادکے بعد 20 اپریل 571ء برطابق الاول پروزسوموار ہوفت سحرمونی (معیاری اسلامیات لازی ۔ بی اے لی ایس می ۔ فی ڈگری کلاسز 171 از پروفیسر واکٹر حافظ محمود اختر ، حافظ محدود اختر ، حافظ کی ادریس ، الائیڈ بک منشر ، 34 اردویا زار لا مور 8-2007)

11- مارے پیارے نی حضرت محطیق ایک فریصورت نو جوان حضرت عبداللدوشی الله عند کے گھر بارہ رقع الله ول برطابق 20 اپریل 571ء کوئیج کے وقت پیدا ہوئے۔ (اسلامیات ک ل علامہ

(ميدميلاوالني يَكِينُهُ كَ شرى حيثيت من 1-ميدشاه تراب الحق قاوري-برم رضا-كرا چي)

केंब्रिशियां के

سے بات ذہن نظین رکھنی چاہیے کہ جن مصنفین نے اپنی کتب میں تاریخ ولاوت کے جوالے ے 12 تاریخ الدوت کے جوالے ے 12 تاریخ کے ساتھ 9 یا 8 کو بھی تحریر کیا ہا اس سے مراد لی جائی چاہیے کہ جمہور کے نزویک دوایات میجھ کے مطابق تو تاریخ ولاوت شریقہ 12 ریخ الاول آئی ہے لیکن بعض کے نزویک تقویمی حمایات مرسک حمایات کے تحت 9 اور 8 ریخ الاول تی ہے جبکہ یہ بات واضح ہے کہ تقویمی حمایات مرسک وائل واتوال کے بوتے ہوئے تا تا تل تجول اور مردود بوتے ہیں

ه كتب نصاب اور باره رئيع الاول شريف ٢٠

ستب نصاب جو کہ ماہرین تعلیم کا بورڈ بیٹ کر تفکیل دیتا ہے اوراس کو معیار کے قریب ترین رکھنے کی ممکنہ کوشٹیس کرتا ہے۔ ایک کتب کوجی اگر بطور شہادت پیش کردیا جائے تو بہتر رہے گا۔ اس غرض ہے ہمیس ابت کہ جو کتب نصاب میسر آئے کیں جن میں 12 رہے الاول کو صفور کا بوم میلا واضیار کیا گیا ہے۔ ان کے حوالہ جات عرض کردیئے ہیں۔

۱۹ ہادے پیادے نی 12 رق الاول پیر کے دن معظمہ ش پیدا ہوئے۔
 (خالدو بینیات برائے جماعت مؤتم واجد سزلا ہور)

2- حضورا كرم الله باره رقع الاول (20 ايريل 571 م) كويير كون عرب كي مشبور شير مكر

(وينيات برائي جماعت بنم ص 55 سال 1971،

3- "ولد سيدنا محمد تأثيث بمكة المكرمة يوم الاثنين في الثاني عشو من شهر ربيع الاول عام الفيل موافقاً لعشوين من الهويل 571ء ميلاوي " ترجم: تار عرواد محمد الله كي ولادت بروز ويرشي كد كرمه ش 12 رقع الاول كوعام الفيل ش بون جوك بوك بوك بركم برطابق 20 رئع الاول كوعام الفيل ش

(الكتاب العربي رائع جماعت الفتم ص 16 ينجاب عيكسث يك لا جور)

4- آن باردری الاول ہے میں ہی سے برطرف رونق اور چیل پہل دکھائی دیت ہے سکول کو خوبھورت رنگ برنگے لباس پہنے بال میں معارب علم خوش وخرم رنگ برنگے لباس پہنے بال میں معارب الدین اللہ میں معارب الدین کا ساب (اور) کیول نہ ہو!

☆ニングリングニコ☆

The Apostale was born on Monday, 12th Rabi-ul-Awwal in the year of Elephant.

يَغْمِرُ اللهِ عَلَى عَلَى مِيدا وَ عَ اللهِ وَلَ عَامِ الغَيْلِ مِينَ بِيدا وَعَ

(Ishaq,s Sirat Rasul Allah (P.69) Oxford University London)

2 Our Lord Muhammad (May Allah shower His blessings upon Him and grant Him salvation) was born a few seconds before the rising of the morning star. On a Monday, the twelfth day of the month Rabi-ul-Awwal of the first year of the Era of the Elephant.

رجد: مارے سردار تھ الله ف كاستاره طوع مونے سے چند لمے على 12 رفت الله ول كو يروز وير پیدا ہوئے یہ پہلاعام الفیل تھا

(The Life of Muhammad (Peace be Upon Him) Prophet of Allah page No. 23

By Silmen Bin Ibrahim and Etienne Dinet)

3. Sayyidana Muhammad (Peace be Upon Him) was born on Monday, the 12th Rabi-ul-Awwal to most of the historions.

رجد: بهت مورض كمطابق سدنا في الدور 12 رفي الاول كويدا وو ي (Muhammad- the final Messenger Page No. 50)

4. 16th of Feburary, 12th of Rabi-ul-Awwal Eid Milad-un-Nabi (Prospectus 2010 University Of Sargodha Page 1621

ا تَبَالَ او يَن لُو يُنور عَي 80) 12 - المار برسول متبول متعلق كى ولا دت ياسعادت موسم بهاريش دوشنبه كدن 12 رجي الاول

عام الفيل 571ء كو مكه مرمديس مولى جمود ك نزديك ولادت مبارك كى تاريخ قرى حساب ي 12رفي الاول ب

(اردور والروموارف اللاميد 12-19 مناب يونور كالا بوز) مارے رسول متبول مال کی ولاوت یا سعاوت موسم بہار شل دوشتر کے وان 12 رہے الاول عام الفیل 571ء کو مکہ مرسد میں ہوئی جمور کے فرد یک ولادت مبارک کی تاریخ قری حماب سے 12رق الاول ب (مقال يرت محرسول القلط صفي 12 منجاب يو تدور كى لا مور)

14- It was twelfth day of Rabi-ul-Awwal Hazrat Abdul Muttalib, the chief of Quraish was sitting near the Kaba, a woman came running towards him.

What is the matter? Asked Hazrat Adbul Muttalib.

She replied, "you have a grand son"

"Son of Abdullah! asked Abdul Muttalib.

Yes, the son of Abdullah, she said.

ترجمه بياره رقع الاول كاون فنا صرت عبد المطلب كعبدك ياس بيشي موس تق ايك عورت وورث ہوئی آپ کی طرف آئ کیا ہوا؟ حصرت عبد المطلب نے یو چھااس نے جواب دیا آپ کا پوتا ہوا عدالله كابيا حضرت عبدالمطلب في يهاعدالله كابيا-اس في جواب ديا-بال

(English 8th page no.1 Punjab text book board Lahore 1987)

15. Eid Milad un Nabi is celebrated on 12th Rabi-ul-Awwal, the birthday of the Holy Prophet Muhammad (S.A.W)

عيدميلا والني الله الله الله ول كومنا في جاتى ب- جوكر وتغير محقق كى يدائش كادن ب-(English 10th page No.5 Punjab text book board Lahore 2003)

-:---

کٹرٹ سے کتابوں میں علاء نے 12 رکتے الاول کوحضور کا بوم ولادت بعد از تحقیق قرار د.! ہے بلکہ چند علاء نے اس پر اجہاع اور اتفاق کا دعویٰ بھی کر دیا ہے جیسا کہ سابقہ حوالہ جات میں ہیا بات گزر چک ہے اس لیے بیاعتراض ہی سرے سے درست نبیس ہے۔ 3- تیسر ااعتراض :۔

ا کمر کتابوں خصوصاً دیو بندی اور غیر مقلدین کی کتابوں بیں 9ری الاول کومیا والنبی مقاطعہ کا ون لکھا گیاہے کیونکہ محمود پاشا تکی مصری نے صابات ہے 9ری الاول کوتاری میلا والنبی قرار دیاہے۔ حواس --

اولاً: صریح اور واضح دلاکل کی روثی بین جمود پاشا مصری کی تحقیق کا بالکل اعتبار نبیل ہے بلکہ خود محود پاشا کی اپنی ذات جبول الحال ہے۔ علاء کو اس کے اصل وطن کا بھی درست علم بیل ہے اور شائل اس کی اصل کتاب کے نام کا کسی کو علم ہے بلی اور قاضی سلیمان اے مصر کا باشندہ جب کہ شنی آئے اسے کی اصل کتاب کے باوجو و باری اسے مسلیمان اے مسرکا باشندہ جب کہ شنی آئے ہیں۔ بردی کوشش کے باوجو وجمود پاشا کی کا کتاب یا رسالہ شالہ سرکا البتہ معلوم ہوا کہ پاشا کی کا اصل مقالہ فرانسین زبان میں تھا جب کا ترجم سب ہے پہلے ذکی آفندی نے نتائج الافہام کے نام سے عربی میں کیا اس کومولوی کی الدین خان بی کورٹ حد مرب ہے پہلے ذکی آفندی نے اردو کا جامہ پیبنا یا اور 1898 میں اول کشور پر لیل کومولوی کی الدین خان ہے جب بھی میں مائا ' جو برتق یم صفحہ 20 ا

ٹانیآ: - خود مفتی شفی دیوبندی نے اس کی شخص کورد کرے 12 رکھ الاول کو اختیار کیا اورا کش علائے دیوبند نے ان کے ساتھ اتفاق کیا جبکہ دیوبندی طبقہ کے علیم الامت اشرف علی تھانوی نے میلاد النبی میں بھی 12 رکھ الاول کوہی اختیار کیا ہے۔ (میلا والنبی تشک صفی غمبر 91 ماشرف علی تھانوی)

ٹالگا: عبد الدائم کی کتاب سید الوری منطقہ میں انہوں نے اس بارے میں کانی حد تک و ضاحت کردی ہے کرتھو کی حساب اس معالمے قابل النفات نہیں ہے۔

رابعًا: مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء رجعود پاشا کی تحقیق درجہاعتبارے ساقط ہوجاتی ہے۔ 1- علم فلکیات کے قواعد حتی ادرآخری فیصلہ کی حیثیت بالکل نہیں رکھتے بلکہ پیخمینی ہوتے ہیں روایات صححہ اور جمہور کے اتفاق کے سامنے ایسے تحیینی فیصلوں پر بھر وسہ درست نہیں ہے۔

2- مختلف روایتوں بیل بعض کو بعض پرتر تیج دیے کے لیے بسااوقات علم ہیت کی شہادت پیش کی جاسکتی ہے جبکہ کسی بھی معتبر روایات بیس 9 رہے الاول کومیلا دشریف ہونا ٹابت ٹبیں۔

3- حسابیات علی معمول جول چوک ہے معاملہ کہاں کا کہاں کئے جاتا ہے چراختلا ف مطالعے کا

### ☆べいごかか

قار کین گرامی االجمد للہ ہم اللہ کے احمان وتو بتی ہے اب تک قریباً 144 کتب درسائل ہے 12 رقع الا ول شریف کو حضور صاحب اولاک تعظیمہ کا یوم ولا دت ہونا تا بت کر پچکے ہیں اور اذبان سے ہرطر ح کا عَبار تھا کیے دور کر کے اس میں لیقین کے رنگ بھیر پچکے ہیں۔ اب صرف ابھا لا ان کتب درسائل کی تعداد کا جدول ملاحظ فرما کیں۔

| 26  | اصولیٰ کتب میرت وتاریخ         |
|-----|--------------------------------|
| 19  | كتب ورسائل علائے اہلسدے برصغیر |
| 11  | كتب ورسائل علائے ويويئد        |
| 05  | كتب ورسائل غير مقلدين          |
| 01  | كتاب الم يشيح                  |
| 63  | کثب در سائل عامه               |
| 15  | كتبانعاب                       |
| 04  | انگریزی کتب                    |
| 144 | ميزان كتب ورسائل               |

### ☆چنداعتر اضات اوران کے جوابات ☆

1- يبلااعتراض:-

امام احدرضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کے نزدیک 8 ری الاول حضور کا بوم ولادت ہے اور 12 بوم وصال ہے جبکہ بریلوی حضرات 12 ری الاول کومیلا والنبی تعلقہ کرتے ہیں بعنی وصال کے دن خوشی کرتے ہیں۔

جواب:-

المحدثداس سارے رسمالد کے مطالعہ ہے ہیات بخوبی پیدیک جاتی ہے کہ شصرف اعلی مطالعہ ہے ہیں جاتی ہے کہ شصرف اعلی حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمد بلکہ تمام می بریلوی حضرات کے نزدیک بھی 12ریج الاول بی بیم ولا وت شریفہ ہے۔

2- دوسر ااعتراض:-

تاريخ ميلاوشريف برحلاعكا تفاق تين بالبذر 1 رقيع الاول كوتاريخ ميلا والتي مقرر كرنا ورست نبيل\_

عرض کیا گیا تو آپ نے ارشاد فر مایا بد میری ولادت کادن ہے ای میں مجھ پردتی اتری یا میں نبی بنایا گیا ( مسلم شریف صدیث رقم: 1162 معقلوۃ شریف 179 ، ریاض الصالحین 382 وغیرهم)

مسلم سم عمر یف صدیت رم: 1162 بستانو قشریف 179 ، ریاص الصاحلین 382 وغیرهم) بتا کیں؟ دوزه رکھناخوشی ولا دت کی دجہ سے تھایا نہیں؟ پھر پیدائش کے ذکر کے ساتھ وی آنے کا ذکر کرنا یوم ولا دت کی خوشی کی اجمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے بانہیں؟ یہی دجہ ہے کہ علائے کرام نے پیرکو با العوم اور 12 رہے الاول یعنی یوم ولا دت شریفہ کو بالحضوص روزہ رکھنے کو مستحب قر اروپا ہے۔ 5 - بانچوال اعتراض: -

وصال النبی میں 12 رہے الاول ہے اور یکی اہماعی بات ہے حضور کاوصال 12 رہے الاول کوہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔

جواب:-

اولاً: توبیاعتراض بی حقائق سے لاتعلقی کی بنا پرکیا گیا ہے کتب سیر وتواریخ کا گہرا مطالعہ رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ قریب قریب دو ورجن سے زائد کتابوں میں تاریخ وصال میں مختلف اقوال کا ذکر موجود ہے۔

ٹائیاً: دیو بندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تفانوی کے نز دیک 12 رئیج الا ول کسی صورت بھی حضورعلیہ الصلو ۃ والسلام کا یوم وصال نہیں بنیا دیکھیے حاشیہ نشر الطیب تھا نوی صاحب لکھتے ہیں

"اور تاریخ (وصال) کی تحقیق نہیں ہوئی اور بار ہویں جومشہور ہے وہ حساب درست نہیں ہے کیونکہ اس سال ذی المجبر کی نویں (تاریخ) جمعہ تھی اور یوم وفات دوشنبہ (پیر) ٹابت ہے اس جمعہ کو 9 ذی المجہ ہوکر 12 رہے الاول دوشنبہ (پیر) کوکسی طرح نہیں ہوسکتی"۔

(نشراطيب،اشرف على تفانوى من 203، دارالاشاعت، كراجي)

النا : ای طرح سیرت خاتم الانبیاء کے صفحہ 144 پر مفتی شفیح دیو بندی 12 ربح الاول کے یوم وصال ہونے کورد کرتا ہے اور (دو) کے ربح الاول کوتاریخ وصال قرار دیتا ہے ای طرح چشتی سلسلے کے بزرگ نظام الدین اولیاء مجبوب البی راحت القلوب کے سخد غیر 100 پر تحریر فرماتے ہیں پینجبر تھا تھے خدا نے دوسری ماہ ربح الاول کو انقال فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر چشتی حضرات کے ربح الاول کو صفور سرور عالم کا عرب پاک مناتے ہیں۔ یادر کھیں کہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ فاضل پریلی قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کی تحقیق تاریخ وصال کے بارے میں 12 ربح الاول ہی ہے۔ چونکد دیو بندی حضرات تو 12 ربح الاول کوتاریخ وصال ہے۔ الاول کوتاریخ وصال ہے۔ الاول کوتاریخ وصال ہے۔ الاول کوتاریخ وصال ہے۔ اللہ وصال ہے۔ کے میلا وشریف ندکر تا چا ہے۔

مسئلہ ایک الگ حیثیت رکھتا ہے مثلاً سیرت النبی کے حاشیے بیل حصرت ابراہیم کا یوم وفات 7 جنوری جبکہ رحمة للعالمین بیل 27 جنوری ہے۔

4۔ اختلاف مطالع کا تقویمی حسابات پر گہراا اثر ہوتا ہے مختلف علاقوں کے ماہرین فلکیات کے ایک ہی واقع کے بارے میں فیصلہ مختلف ہو سکتے ہیں۔

ان تمام وجوه ركمي بحى صورت محمود پاشا كى تحقيق قابل استدلال نہيں ہے۔واللہ تعالی اعلم باالصواب 4- چوتھا اعتراض:-

جب بيم وصال بهى باره رقيع الاول ہے اور يوم ميلا دمجى تو اس دن خوشى ميں ميلا د كيوں منايا جا تا ہے؟ جواب:-

اولاً: آپ کا کیا خیال ہے اس روز ماتی لباس پین کرصف ماتم بچھائی جائے اور ماتی جلوس کا اہتمام کیاجائے اگراہیا ہے تو بیخیال آپ ہی کومبارک ہو۔

ٹادیاً: ہمارے بخاطبین جب یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان ٹن اور یوم علی رضی اللہ عنصم مناتے ہیں بتا کیس کیا اس ون ان حصرات کے ایام وصال ہوتے ہیں یا پیدائش؟۔

واللہ ایک مناقب بیان کر کے خوش ان ہستیوں کے نصائل ومناقب بیان کر کے خوش ہوتے ہیں تو حضورت کے نوش ہوتے ہیں جہیر ورسالت کے نعرے لگاتے ہیں تو حضورت کے جو الادت کی تاریخ پر ایسا کرتا کیوں روا (جائز) نہیں جس میں بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق تاریخ وصال وولا وت استرضے ہیں جبکہ سحابہ کرام کے متعلق میرسب چھ صرف اور صرف ان کے بیم وصال پر ہی کیا جاتا ہے انسان مالا

رابعاً: جَبَدِ حضور مِلَّا الله عن بارے شن واضح حدیث شریف موجود ہے کہ حیاتی خیر لکم و مدات ی خیر لکم ترجمہ: میراجینا اور میراوصال کرجانا تنہارے لیے خیربی خیر ہے ( قاضی عیاض مالشفا اسفی 10 جلد 1، مند بر ارحدیث رقم: 1925 ، البداید والنہاید 275 جلد 5 ، خصائص الکبری و غیرهم)

مزید رید کہ شہیدزندہ ہوتے ہیں اور حضور علیقہ کا تمام انبیاء وشہداء علیہ السلام ورحمة الله علیم سے افضل ہونا ان تمام بالوں کے ہوتے ہوئے کوئی شے مانع ہے کہ 12 رہے الاول شریف کومیلا واور خوثی ندکی جائے خواہ یہ یہی ہوم وصال ہی کیوں ندہو

خامساً: شریعت اسلای کسی عام مسلمان کی وفات پر تین دن سے زیادہ سوگ کوئٹ کرتی ہے تو پھر آج کی سوسال گزرجانے پر حضور تالیج کے وصال پر سوگ کرنے کا مطالبہ کس دلیل کے تحت کیا جاتا ہے ساوساً: مسلم شریف میں حدیث شریف ہے حضور تالیج سے بیر کے روز روز ہ کے بارے ش کتب خانہ، کراچی ) کے الفاظ اس روایت کے ضعیف ہونے پر دلالت کررہے ہیں۔ لہذا بھے روایات اور جہور کی تحقیق کے مقالعے میں بھی برعبارت قابل قبول نمی ہے اور قریب قریب اس عبارت کے الحاقی ہوتے کا بھی امکان ہے۔

ثالثًا: خودد يوبنديون كاعالم محرصين نيلوى لكستاب مرچندكديةول شاذب (جبكه بيشديد ضعیف ہے، مصنف) اور ملا مکاس پراتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش رہے الاول میں ہی ہے۔

(عيدميلا دالنبي اوراس كي شرعي حيثيت ،حسين نيلوي م 58)

اب آب بتائي كد صفور غوث الأعظم عليد الرحمد ني كس جكد فرمايا ب كدجم يوركا قول اورسي روایات چھوڈ کرشاذ قول کیکراس پراڑ جاؤ۔انصاف اور عقل باید۔

7: ساتوال اعتراض:-

بریلوی حضرات عیدمیلاد النی کیوں مناتے ہیں جبکہ تاریخ اسلام میں کسی عالم نے میلاد

شريف نهيل منايا

اجواب:

اولاً: باعتراض بھی ان لیج اعتراض سے بے جس کاحقیقت سے دور دور کا بھی واسط نہیں اس كاجواب انشاء الله بم الي كسى عليحده تصنيف مين مفصلاً ويس ك\_جوحضرات في الحال اس بار عين قطعي معلومات حاصل كرنا جاست جين وه علمائ المسدت وجماعت كى اس موضوع براتهي كل كتب مفصله كا مطالعه كري مردست متندعاء كحوالے مخضراً ملاحظ فرما كيں۔

حاجی امداد الله مها جر کی جو کدا شرف علی تھا توی اور رشید احد کنگو ہی دیو بندی کے بیرومرشد ہیں میلا وشریف کے بارے میں ارشادفر ماتے ہیں۔

"مين خود محفل ميلاد شي شريك موتا مول بلكه ذريعه بركات مجهر كر برسال منعقد كرتا مول اور قيام من لطف ولذت يا تا مول'

(فيصلة فت مئل صفحه 4 از حضرت حاجي صاحب رحمة الله عليه)

حفرت سيخ عبدالحق محدث د بلوى بحقق على الاطلاق عليدالرحمة فرمات بين--2

فرحمه الله امراء اتخذ ليالي شهر مولده المبارك اعيادا

الله پاک اس آ دمی پراپی رحمت برسائے جوصفورا كرم الله كى ولادت مينيول كى راتيل : 2.7

كوبطورعيدمنائے۔

پر فرماتے ہیں

جهثااعة اص:-

بيران پيرغوث الاعظم شخ عبدالقادر جيلاني رحته الله عليه اپني كتّاب "مغنية الطالبين" بين دس محرم کو حضور ملاق کا یوم ولادت قرار دیے بیں چونکہ بریلوی حضرات بیر عقیدہ رکھتے بیں کہ پیران پیرلون محفوظ براء ليتے تھے۔ لہذا بريلوى حضرات كوان كى پيروى شن ميلاد 10 محرم الحرام كوكرنا جا ہے۔

اولاً: شاه عبدالعزيز يرحاروى عليه الرحمه النبواس شرح العقائد شريف مين فرمات إلى "غنية الطالبين المنسوبة الى الغوث الاعظم عبدالقادر جيلاني قدس

سره العزيز فالنسبته غير صحيحة والاحاديث الموضوعه فيهاواقرة

غدية الطالين جوحضورغوث الاعظم عبدالقادر جيلاني قدس سره العزيزي كي طرف منسوب ہے بيد نبت سيح نيس باس مين بهت ي من گرات (جموني) روايات ياب

"اىعبارت كى ماشيديس لكهاب-

" شخ عبدالحق محدث د بلوى كا قول ب-

" هرگز ثابت نه شده که ایس از تصنیف آن جناب است اگرچه

انتساب به آن حضرت شهرت دارد "

برگزیہ بات ابت نبیں ہوتی کہ پر حضور غوث الاعظم کی کتاب ہے اگر چداس کتاب کا آپ كى طرف منسوب بوناشرت يا كياب-

(النير ال صفي أبر 475 مكتبدرشد بيركى رود كوئه)

آ فآب گولا وشریف حضور پیرمبرعلی شاه قدس سره العزیز کے ملفوظات شریف بیس مترجم کہتا ہے کہ والمخفقين علاء كے نزديك فتوح الغيب كى نسبت حضور غوث الاعظم عليه الرحمه كى طرف درست بے کیکن غنیتہ الطالبین کے متعلق اختلاف ہے ..... (مشہور حقی عالم علامہ زباوی) نے تحریر فرمایا کہ موجودہ فلیتہ الطالبین بیں کافی تحریف شدہ عبارات ہیں اور اصل قدیمی نسخہ موجودہ نسخوں کے مقامل تقريباتهائى برابرتها\_ برادران طريقت كواس بات كاخيال ركهنا جاسي كيونكداس كتاب كي بعض عبارتون كو خالفین اپنے استدلال کے جوت میں پیش کرتے ہیں اور ایبائی صاحب نبراس نے تحقیق فرمائی ہے۔

(المفوظات مربيدي 105، كواره شريف، اسلام آباد) لبذا بلا دليل توى ك غدية الطالبين كى كوئى عبارت قابل قبول اورقا بل عمل كبير ب-انيا: خودغدية الطالبين كعبارت من و قال بعضهم (غدية الطالبين ص 91 جلد 2 ، قد يي

### ♦حرف آخر ۞

بلاشبہ میلاد النبی تنظیفہ کی تاریخ 12 ربیج الاول ہی ہے اور اس کے بارے میں تمام اعتر اضات بےسرو پا ہیں میلاد النبی تنظیفہ کا منانا ایک جائز وستحسن اور باعث اجرعمل ہے۔ آخر میں ہم اللہ تعالی کا شکر عظیم اداکرتے ہیں جس نے ہمیں میرتو فیق بخشی کداس قدر تحقیق اور جامعیت کے ساتھ حاری ہے کاوش اس کے فضل واحسان سے پائے پیمیل کو پنچی ۔

الله رب العزت ہے دعا ہے کہ میرے معاون ڈاکٹر جافظ بشیر احمد ٹور کو جس نے رسالہ کی محکیل پر لحد بہلحد میری حوصلہ افز ائی فر مائی اور داھے در ہے قدے اور شخنے میری معاونت کی ، جز اسے خیر عطاء فر مائے۔ عطاء فر مائے۔

الله رب العزت مارى اس محنت كوقبول فرمائ اور دربار نبوى سے پذیر الى عطا فرمائے۔ آثین بجاه سید الرسلین منافظہ۔

وما علينا الى البلاغ

اللهم صلى على سيدنا محمد و على آله و اصحابه و اهل بيته و عترته اجمعين بروز جمعة المارك

كيم رئيخ الاول 1432 هه بمطابق 4 فروري 2011ء احتر مجد اسدالله عنى عنه ولاینزال اهل الاسلام یحتفلون بشهر مولده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و یعملون الولائم و یصد قون فی لیالیه بانواع الصدقات و یظهرون السرور و یزیدون فی المبرات و یعتلون بقراء ق مولده الکریم شمان بمیشر سروح الاول کے مینے شمائل منعقد کرتے رہے ہیں اور فوشی کا اظهار کرتے رہے ہیں اور فوشی کا اظهار کرتے رہے ہیں وہ وہ میں اور فوشی کا اظهار کرتے رہے ہیں وہ

نیکیوں میں اضافے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ولا دت تشریف کے واقعات بیان کرتے رہے ہیں۔ (ما ثبت بالٹ میں 32 دار الاشاعت کراچی)

- 3 مام قسطلانی علیدالرحمة فرماتے بیں

فرحم الله امرا اتخذليالي شهر مولده المبارك اعياداً ليكون اشد علة على من في

ب مرسی اشافی اس فض پر رحم فرمائے جس نے ماہ میلا دالنبی کی راتوں کو ( بھی ) بطور عید مناکراس کی شدت میں اشافیہ کیا جس کے دل میں ( بغض رسالت مآب مرض کے مبب پہلے ہی خطرناک ) بیاری ہے ( قسطل نی ، المواہب الملد نیم 147 ، جلد 1 )

4- نواب صديق حن خان جويالي لكعتاب-

وموجس كوحفرت كميلا وكاحال بن كرفرحت حاصل شهوا ورشكر ضدا كاحصول براس فهت

کے نہ کر ہے وہ مسلمان ٹیس''

(الشمامة العنمرييس 12)

علادہ ازیں بے شارعلائے کرام نے میلادشریف کے تزک واحتشام کے ساتھ منانے کے جواز میں فتوے، کتب اور رسائل تصنیف کیے ہیں۔اللہ پاک انہیں اجرعظیم عطافر مائے۔

﴿ نبايت ضرورى اغتباه ﴿

میلاد شریف کوروزہ رکھنا متحب عمل ہے اس دن زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے پاکھنوص رسول آلگائی کی ڈات افڈس پر کشرت سے درود وسلام پڑھنا چاہیے تمام غیرشر گی اور نازیباحر کات سے پچنا چاہیے شرکی حدود میں رہتے ہوئے عمید میلا دالنج اللیائی کا جائوس لکا لنا بھی جائز اور شخس عمل ہے۔ محفل میلاد یا جائوس شریف میں کمی فتم کی غیرشر می اور ناشا کشتہ حرکت رحمت کی بجائے زحمت ہے۔ شریعت کی پابندی بہرکیف ضروری ہے۔

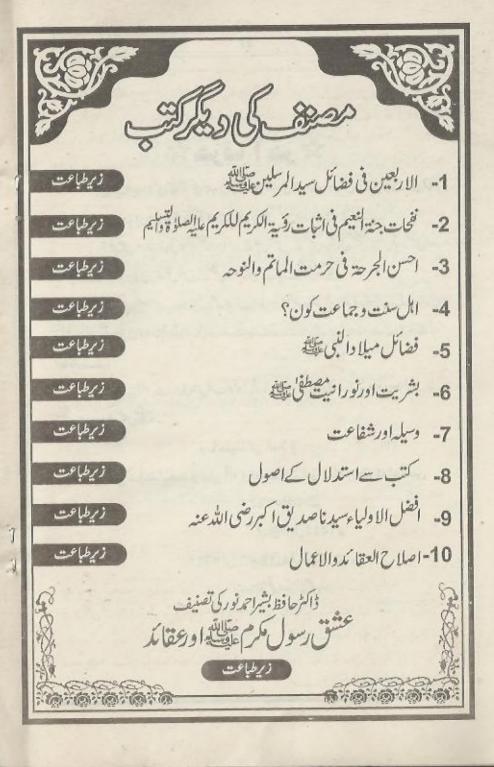